## www.KitaboSunnat.com



يَاكِيُهَا الَّذِيْنَ امنُوَّا إِنْ جَاءً كُمْ فَاسِقٌ بِنَبَا فَتَبَيَّنُوَّا انْ تُصَالِحُوْا عَلْمَا فَعَلْتُمُ لِيمِيْنَ ٥ تُصِيبُوا فَوْمَّا بِعَهَا لَةٍ فَتُصُبِحُوا عَلْمَا فَعَلْتُمُ لِيمِيْنَ ٥ تُصِيبُوا فَوْمَّا بِعَهَا لَةٍ فَتُصُبِحُوا عَلْمَا فَعَلْتُمُ لِيمِينَ



جِن سُے أُمْثِ سِلم كونا قابل تلافى نقصان بُهني



تاليف الشيخ علام مُحرِّناصُ الدِّنِ الباني رَمُلُهُ رَجْعَهُ مُولِنا مُحرِّصًا وقَطْلِبا اللهِ

### بسرانهاارجمالح

## معزز قارئين توجه فرمانين!

كتاب وسنت داث كام پردستياب تمام اليكثرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالع کے لیے ہیں۔
- 🛑 مجلس التحقيق الاسلامي ك علائ كرام كى با قاعده تقديق واجازت ك بعداك ود (Upload)

کی جاتی ہیں۔

وعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڑ، پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹرانک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

### ☆ تنبيه ☆

- کسی بھی کتاب کو تجارتی یادی نفع کے حصول کی خاطر استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگرمادی مقاصد کے لیے استعال کرنااخلاقی، قانونی وشر عی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل كتب متعلقه ناشرین سے خرید كر تبلیغ دین كی كاوشوں میں بھر پور شركت افتتيار كریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید وفروخت اور کتب کے استعال سے متعلقہ کسی بھی قتیم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com



محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں -----

نام كتاب الح**اديث ضعيفه**الم كتاب كالمجموع عبد الرحمان عابد المجموع عبد الرحمان عابد المجموع عبد الرحمان عابد المجموع عبد الرحمان عابد المجموع عبد المجموع عبد المجموع عبد المجموع ال

#### استاكست

مكتبه المل حديث امين بور بازار فيصل آباد 041-2629292,2624007

اسلامی کتب خانهٔ ڈاک خانہ بازارٔ چیچاوطنی ضلع ساہیوال 0348-7467125,0301-4085081

مكتبه عائشة صلايقة الآل ارك كين جوك راولينزى 051-5551014, 0321-5075075

المعرف المراجع المراجع

Mob.: 0322-6054145



E:mail;maktabah\_muhammadia@yahoo.com & m a k t a b a h \_ m @ h o t m a i i , c o m Ph,:042-37114650,Mob.: 0300- 4826023 ۲

| مسلحه       | فهرست محتوانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|             | چیش لفظ از مافظ ناصر محمود انور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|             | مقدمه از مترجم مولانا محمر صادق غليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 19          | امولِ مدیث کی غرض و غایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| ri L        | علامه ناصرالدين الباني كي على هخصيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| ra          | مقدمه پهلا ايديش از علامه نامرالدين الياني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| ۲۷          | امام حبواللہ بن مبارک" کا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| 74          | علامہ این ہوزی کا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| · XN,       | الم عدالرمل بن مدى كا قل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |
| 20          | مقدمه دوسرا ايديش ازعلامه ناصرالدين الباني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |
| - 1724      | امادیث منیفد اور موضوعے سلسلہ میں چند تمبیدی کرار شاک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| <b>17</b> 9 | ایام مالک کا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| rà          | امام ابن حبان کا قول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _           |
|             | وین اسلام عمل کے مطابق ہے اور جو فعض دین اسلام میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حديث تمبرا  |
| M           | واعل مين اس مي على مين-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| ,           | جس مخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے شیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | حديث تمبر ٢ |
| ۳۲          | روکی وہ اللہ تعالی سے مزید دور ہو جا یا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| ۳۸          | لوگوں کی مت بہاڑوں کو اپنی جکہ سے بالا وی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | حديث نمبره  |
|             | معجد میں باتیں کرنا نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے جیسا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | حديث تمبره  |
| ۳٨          | عاريات كماس كوكما جاتے ہيں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|             | جوفض مرف الله كى رضائے لئے كى كام كو چموڑ ، ب ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مديث نمبره  |
|             | الله تعالی اس کے بدلے اس کو دنیا و آخرت میں بھڑ چیز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| 79          | ے نوازے گا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
|             | and the second of the second o |             |

r

|          | •                                                             | •            |
|----------|---------------------------------------------------------------|--------------|
|          | غبارے کنارہ کش رہو اس لئے کہ غبارے سانس کی بیاری              | حديث نمبرا   |
| ۵٠       | لاحق ہوتی ہے۔                                                 |              |
|          | ود کامول کے قریب نہ جاؤ' اللہ تعالی کے ساتھ ممی کو شریک       | حديث نمبرك   |
| ٠ ال     | ممرانا اور لوگول کو اذبت بهنجانا۔                             |              |
|          | ابی دنیا کے حصول کیلئے اس طرح عمل کیجئے کہ جیسے آپ نے         | حدیث تمبر۸   |
|          | بیشہ زعدہ رہنا ہے اور اپی آخرت کے حصول کے لئے اس              |              |
| ۵۲       | طرح عمل میجے بیسا کہ آپ نے کل فوت ہو جانا ہے۔                 |              |
| ۳۵       | یس تمام پرمیزگارول کی خش بختی کا محور مول_                    | مديث نبره    |
|          | ب شك الله تعالى محبوب جانا ہے كه وه است براك كو طلب           | حديث نمبر١٠  |
| ۵۳.      | طال میں تمکا ہوا ویکھیے۔                                      | ٠.           |
| ٥٣       | مجھے معلم بناکر بھیجا کیا ہے۔                                 | مديث نبرا    |
| ۲۵       | الله فے دنیا کو وی کی که تو اس کی خادم بن جو میرا خادم بنا    | حديث تمبراا  |
| ۲۵       | شام کے باشدے اللہ کی زمین پر اس کا وُڑہ ہیں                   | حديث تمبرساا |
| ۵۷       | تم خود کو بظاہر سرو زاروں سے بچاؤ                             | حديث نمبر١٣  |
| ۸۵       | شام کا ملک میرا فریش ہے۔                                      | حديث تمبرها  |
|          | میری امت میں دو قتم کے لوگ ایے ہیں کہ جب وہ ورست              | حديث تمبر١٦  |
| ۵۹       | ہوں کے تولوگ بھی درست ہوں گے 'وہ اُمراء اور فقهاء ہیں         |              |
| ٧٠       | جوهنص كمناه كرنا موا بنستار بإوه روتا موا دوزخ مين داخل مو گا | حديث تمبرعا  |
|          | برکتے ہوئے کو ترول کو پال رکھو اس لئے کہ وہ تمہارے بچول       | حديث تمبر ١٨ |
| 4.       | ہے جنوں کو غفلت میں ڈالیں گے۔                                 | •            |
| <b>H</b> | تم اپنی عورتوں کی محفلوں کو چرہے سے آراستہ کرو۔               | حديث تمبر١٩  |
| **       | وسرخوان کو سبراول سے سجایا کرو۔                               | حدیث تمبر ۲۰ |
|          | مجھے سوال کرنے سے میہ وات کفاعت کرتی ہے کہ وہ میرے حال        | حديث تمبراا  |
| ۳۳       | کو جانتا ہے۔                                                  |              |
|          | تم میرے مقام کا وسلہ افتیار کرویقینا میرا مقام اللہ کے زدیک   | مديث تمبر٢٢  |
| ، مكتب   | براہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن     | محكم دلائل و |

|      | تغلیم ہے۔                                                   |              |
|------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 71   | الله تعالى وه ب جو زنده كريا ب اور ماريا ب نيز وه بيشه زنده | مديث تبر٢٣   |
|      | - (اے اللہ!) میری والدہ فاطمہ بنت اسد کو معاف فرا           | ,            |
| 49   | جو فض مرے نماز اوا کرنے کے لئے لکا اور اس نے کما            | حديث تمبر٢٢  |
| ••   | اے اللہ! میں جھ سے ان سائلین کے طفیل سوال کر آ ہوں          | <b>/•</b>    |
|      | هو تحد عا ملت بن س                                          |              |
|      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | wa           |
| ٢٣   | جب آدم علیہ السلام غلطی کے مرتکب ہوئے تو انہوں نے           | مدیث تمبر۲۵  |
|      | ید وعاک اے میرے بروروگار! میں تھے سے محم کے طفیل            | •            |
|      | سوال کرما ہوں۔۔۔                                            | •            |
| ۷٩   | تنزی طبع میری امت کے بھری لوگوں کا ومف ہے۔                  | صریث نمبر۲۹  |
| 47   | ور ان باک کے مالمین میں اس لئے ہوتی ہے کہ                   | مديث تمر2٢   |
|      | ان کے دلول میں قرآن پاک کی عظمت جاکزیں ہوتی ہے۔             |              |
| 46   | تیزی طبع مرف میری است کے صالحین اور نیک نوگوں میں           | حديث تمبر٢٨  |
|      | ہوگ۔ اور پھر تیزی ختم ہو جاتی ہے                            |              |
| 41   | میری است کے بہترین لوگ تیز طبیعت والے ہیں                   | مديث تمبر٢٩  |
| ٩¿   | میں اور میری اُنت میں قیامت تک کیلے فیرو برکت ہے۔           | مديث تمبر٣٠  |
| 44   | ونیا مسلمان کا راستہ ہے۔                                    |              |
|      |                                                             | مدعث نمبر۲۲  |
| 94   | ونیا آخرت والول پر حرام ہے اور آخرت دنیا والول پر حرام      | 117. 0.00    |
|      | ہے نیز دنیا اور آخرت دولوں اللہ والوں پر حرام ہیں۔          |              |
| - 44 | ونیا آخرت کی سوکن ہے۔                                       |              |
| 11   | ونیا سے کنارہ کم رہواس لئے کہ دنیا باروت و ماروت سے         | حديث تمبر١٣٢ |
| •    | ہی زیادہ جادوگر ہے۔                                         |              |
| H    | جو فض اذان کے اے چاہیے کہ وی تجبر کھ۔                       | مدعث نمبر۳۵  |
| M    | وطن کی محبت ایمان سے ہے۔                                    | مدعث تمبراس  |
| 64   | لوگون بر ایک البارنت کر کری بیدان برنت محد ع                | مدعث نمرعه   |

| <u> ۱</u> ۰۵ - | ہو کتے اور جو محض مجیڑا نہیں ہوگا اسکو بھیڑئے کما جائیں ہے۔             |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                | حدیث تمبر ۳۸ جس فض نے اللہ کی رضا کیلئے چالیس روز اخلاص احتیار          |
| Y+t            | كياس كى زبان بر حكت كے چھے جارى مو جاتے ہيں۔                            |
|                | مدیث نمبراس جس فض نے معرے بعد نیدی اور اس کی علی باتی ری                |
| 1-2            | تو وہ مرف اینے آپ کو طامت کرے۔                                          |
| 14             | صدیث نمبر ۲۰ کدو استعال کو اس کے کمانے سے دماغ کو تقویت ملتی ہے۔        |
|                | مدیث نمبرام جس فض نے حرام بال اکشاکیا الله تعالی اس کا بال حرام         |
| <b>#•</b>      | راستد میں لے جاتا ہے۔                                                   |
| ##*            | حديث فمبر ٢٣٨ انبياء عليهم القلوة والسّلام قائد بين اور فقهاء سردار بين |
|                | حدیث فمبر ۱۳۳ رمضان کا ممینہ آسان زمن کے ورمیان معلق رہنا ہے            |
|                | حدیث نمبر ۲۴ جو مخص بے وضو ہوا اور اس نے وضو نہ بنایا اس نے مجھ         |
|                | بر علم كيا-                                                             |
|                | مدیث نمبره م جس فنس نے بیت اللہ کا ج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ       |
| **             | ک اس نے مجھے پر ظلم کیا۔                                                |
|                | مدیث فمرام جس فنس فے میری اور میرے باب ابراہم کی ایک عل سال             |
| 160            | من زيارت كي وه جنت من داخل موا                                          |
|                | مدیث مبر ۲۷ جس فنص نے عج کیا اور میری وفات کے بعد میری قبر کی           |
|                | زیارت کی وہ اس مخص جیسا ہے جس نے میری زندگی میں                         |
| n              | میری نیارت کی۔                                                          |
| ri.            | مدیث نمبر ۳۸ اوکا آینے باپ کے تعش قدم پر چانا ہے۔                       |
|                | مدیث تمبر ۲۹ جس فض نے ہرجمد کے روز اینے ماں باپ (دونوں) یا ان           |
|                | میں ہے کی ایک کی قبر کی زیارت کی اس کے گناہ                             |
| m              | معاف ہو جاتے ہیں                                                        |
| a.             | مدیث تمبر۵۰ جس مخص نے اپنے والدین کی قبوں کی ہرجمد کے روز زیارت         |
| TT-            | کی اور ان کی قبول کے قریب سورہ لیمن کی مااوت کی                         |
|                |                                                                         |

| <b>#</b> 0       | مدیث مبراف با شبہ اللہ تعالی اس مومن بندے کو محوب جانا ہے                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| FT               | مدیث قبر۵۲ جب تم میں سے کی کا چارہایہ رام نہ ہو                            |
| 14               | حدیث تمبر ۵۳ بوڑھی عورتوں کے طور طریقوں اور دین کو اختیار کرد۔             |
|                  | حدیث نمبر ۱۹۸ جب قیامت قریب موگی اور خواشات می اختلاف رونما موگا           |
|                  | تو حمیں جگل میں آباد لوگوں اور عورتوں کے طور طریقوں کو                     |
| <b>r</b> ∠       | اپنا ہو گا ۔                                                               |
| <b>#</b> 4       | حدیث فمبر۵۵ تز رفآری مومن کے وقار کو فتم کوچی ہے۔                          |
| #0               | حدیث نمبر۵۱ اگر عورتی نه موتی تو الله کی صحیح مجاوت موتی-                  |
| ۳L               | حدیث نمبر۵۵ میری اُمّت کا اخلاف رحمت ہے۔                                   |
| rr               | حدیث نمبر۵۸ میرے محابہ کراخ ستاروں کی ماع جی                               |
| rr               | مدیث نمبر۵۵ حمیں جو اللہ کی کاب مطاکی عی ہے اس پر عمل پرا رہو              |
|                  | حدیث تمبر۱۰ میں نے اپنے پروروگارے ان باتوں کے بارو میں استغمار کیا         |
| r0               | اور ميرے محابة كا اختلاف تمارے لئے باعث رحت ہے۔                            |
| ₽ <sup>†</sup> Λ | مدیث تمبراا باشه میرے محاب ستاروں کی باند بیں                              |
| 101              | مدیث تمبر ۱۲ میرے الل بیت ستاروں کی ماند ہیں                               |
| Юr               | حديث تمبر ١١٣ باشه اولے نه تو خوراک بين اور نه ي مشروب بين-                |
| KOT"             | مدیث تمبر ۱۲۳ میرک ایک وانت والا جانور الحجی قربانی ہے۔                    |
| 64               | مدیث نمبر۱۵ میرکا ایک سالد بچه قربانی کے لئے جائز ہے۔                      |
|                  | صدیث تمبر ۲۱ جس نے اپی ذات کو پھان لیا اس نے اپنے پروروگار کو              |
| 111              | پچان لیا۔                                                                  |
| V<br>V           | صديث نمبر ١٤ جس محص في فجرى نمازين "اللَّم فَشَرَع " اور "اللَّم رَوْكَف " |
| MZ.              | سورتیل الاوت کیل او اُسکی انجمول میل درد شیل مو گا                         |
| NZ.              | صديث تمبر ١٨ وضو منانے كے بعد إنا أَزْرَنْنا سورت كى قرأت كى جائے          |
|                  | صف قبر ١٩١١ (وقوير) كرون كاسم كرة (قيامت كون) طوق ب                        |
| ΛN               | حاهت کا ذریجہ ہے۔                                                          |
|                  |                                                                            |

حدیث نمبر ۲۰ جو مخص اینے بھائی کو پیٹ بھر کر روثی کھلا یا ہے .... 14 مدیث نمبرا الله اکبر کولیا کرے نہ بڑھا جائے۔ 147 حدیث تمبر ۲۷ میرے رب نے مجھے اوب سے نوازا اور مجھے اجھا نوازا۔ 145 صدیث فمبرسام مؤان جب "أَشَّرُهُ أَنَّ مُحَرًّا رَسُولُ اللهِ" کے تو دونوں باتھوں کی الحشت شادت کے بوروں کے ساتھ انکموں کامسے کیا جائے 125 مدیث نمبرسم قرانوں کی تعظیم کو اسلے کہ تماری قرانیاں بل مراط پر تمهاری سواریان مو<u>ن کی ...</u> 125 مدیث نمبر 22 نماز فوت ہونے سے پہلے اوائی میں جلدی کرد اور وفات سے ملے ترب کرتے میں جلدی کرو۔ فكا صدیث تمبراک الل علم کے سوا تمام لوگ مردہ ہیں .... 140 معديث فمرعد عيني عليه اللّام ي مدى مول م-**IZY** صديث تمبر ٨٤ مومن كا بيا بوا يالي ففاء ب LΛ حدیث نمبر24 انسان کی تواضع کی علامت ہے کہ وہ اینے مومن بھائی کا جموا ینی بی ہے ۔۔۔۔ 149 حدیث تمبر ۸۰ مدی میرے بھا عباس کی اولاد سے ہے۔ M حديث تمبر ٨١ اے عبال ! ب، ثل الله في وين اسلام كا آغاز ميرے ساتھ کیا اور اس کا انتقام ایسے جوان مال انسان سے فرمائے کا جو تیری اولاد سے ہوگا ... W حديث تمبر ٨٣ خروار! اے ابد الفسل من مجمعے خ شخرى ويتا مول .... W مدیث تمبر ۸۳ تنبع کے وانوں پر اللہ کا ذکر کرنا ہمین طریقہ ہے۔ M حدیث نمبر۸۴ تم سب سے افعنل ہو۔ 4 مدیث تمبر۸۵ تمهارے فرانے کے باعث تمن انسان کل ہوں کے وہ تین فلیفہ کے بیٹے موں کے .... Ma مدیث نمبر۸۱ طامون کی ویاء تهارب "دین" بمائوں کی طرف سے ایک کرنت ہے۔

|              | A Section 12 and 12                                       |              |
|--------------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| 199          | جب خطیب منبر پر چلا جائے تو پھر نماز ہے نہ محفظو کرنا ہے۔ | توریث مبر۸۷  |
| <b>**</b>    | مین کاشکار کی ہے اگرچہ اس نے زمن پر عامیانہ بہند کیا ہو۔  | حديث تمبر٨٨  |
|              | كى جرى كا مالك عى اس بات كا زياده حق دار ب كه وه اس جر    | مدیث تمبر۸۹  |
| 2-1-         | كو الخنائ                                                 |              |
|              | اُونی لباس زیب تن کو تم (اس کی وجہ سے) اپنے ولوں میں      | مديث نمبرمه  |
| <b>**</b> 4  | ایمان کی طاوت یاؤ کے                                      |              |
| ,            | میں اللہ کی حتم جموثی اٹھاؤں مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں   | مدعث نمبره   |
| r•A          | غیراللہ کا نام لے کر سجی هم اٹھاؤں                        | •            |
|              | جس مخص من تمن خصلتين بين الله اس پر اسيخ بهلو كو جمكايا   | مديث تمبرته  |
| <b>1</b> '+4 | 4                                                         |              |
| <b>1</b> ' + | قیامت کے دن لوگ مغیل باندھے مول کے                        | مديث نمبرسه  |
| rı           | اسلام اور دینِ اسلام کی بنیادی ماتی تین ہیں               | مدیث نمبریه  |
|              | Of Or to 360 for 12 15 11 2 1 2 2                         | مدعث نمبرهه  |
| PH-          | توبہ کرنے والا اللہ تعالی کا محبوب ہے۔                    |              |
| ***          | ب شك الله تعالى ايسے بندے كو محبوب جانا ہے جو فتنے ميں    | حديث تمبرا٩  |
| rip          | جلا ہو کر آئب ہو جا آ ہے۔                                 |              |
| 3            | بلاثبه الله اس فوجوان كو مجوب جانا ہے جو قوب كرنے والا    | مدعث نمبرعه  |
| rio          | <del>-</del> ج                                            |              |
|              | يقينا الله عزوجل اس فوجوان كو محبوب جانتا ہے جس كى جواني  | مدیث نمبر ۹۸ |
| rrt          | الله عزوجل کی الحاحت میں صرف ہوئی                         |              |
|              | بلاشبہ اللہ عزو جل اس آدی کو مجوب جانا ہے جو مبادت گذار   | مديث نمبر٩٩  |
| m            | ے اور مکافت ہے بہتا ہے                                    | •            |
| n2           | مالین کی تکیال مقربین کی (نبت کے لحاظ سے) برائیاں ہیں۔    | مديث تمبر١٠٠ |
| P#4          | مديث كي إسطلامات                                          |              |
| <b>11</b> 17 | کتبِ مدیث کی اقدام                                        | •            |
| 111          |                                                           |              |
|              | فرست ماخذ و مراجع و حوافی                                 |              |



### بم الله الرحل الرحيم

## پیش لفظ

یہ کتاب وراصل طامہ محد نامرالدین اُلہائی کی حملی کتاب اسلالہ الاحادیث ا تعید و الموضوعہ و اُرْحا البیّ فی الائتیہ کا اردو ترجمہ ہے۔ یہ طامہ موصوف کے علی کاموں میں ایک قابل قدر اور مطیم اضافہ ہے۔ وہا ہے کہ اللہ تعالی ان کی ہر طرح سے مخاطب فرائے اور انسی وین کی خدمت کی مزید توثی مطا فرائے (آمین)

اس کتاب علی طبیف روایات اور من گفرت اطانت کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان روایات اور اطانت کا دکر کیا گیا ہے۔ ان روایات اور اطانت کو اسلام وحمن عنامر اور بعض فیر الله طاہ نے حوام الناس على اس طرح کیا اور اطانت کا بختر حصد یا تر کیا دوایات کا بختر حصد یا تر اسرائل روایات کا مختل ہے یا گرفسہ کو واعظین بعض صوفیاء اور عالی فیصوں کی کرشہ سال کیا۔

طامہ ناصر الدین اکبائی نے الی تمام روایات اور امادے کو آیک جوے کی شکل دی
ہوے کی شکل دی
ہو انہیں فن جمع و تعدیل کی محول پر پر کھنے کے بعد ان پر ضعیف اور موضوع کا عظم
لگایا ہے نیز نمایت محد علی محاکہ چیش کیا ہے۔ یہ کتاب المی علم عظماء اور ائمہ معزات
کے علادہ موام الناس کے لئے ہی ایمیت و اقادت کی حائل ہے۔ خصوصًا ان لوگوں کے لئے
جو فن حدیث سے مرا شعف رکھتے ہیں۔

گار کین کرام کی خدمت میں ہماری گزارش ہے کہ اس کتاب میں آرکورہ امادیث کا بغور جائزہ لیں اور دو سرول کو ہمی بغور جائزہ لیں اور وان ضعیف اور من گھڑت امادیث سے خود ہمی بچیں اور دو سرول کو ہمی بچائے کی بوری بوری کوشش کریں باکہ ہمیں دین حق کی مجمع راہنمائی ماصل ہو۔ اطار تعالیٰ ہم سب کا مای و ناصر ہو۔

نامر بحود الور 7 فردری 1994ء ﷺ چمن میں تلخ نوائی مری گواراکر که زمر مجی کمبی کرتاہے کارتریاتی

بنے بھی خفا مجھ سے ہیں سکانے بھی انوش میں زھسپر الاہل کوھبی کہدند سکافٹ (اقبال)

### مقترمه

الله پاک نے اُمّتِ مسلمہ کو جمال دیگر خصوصیات سے نوازا دہاں خاص طور پر
اس اعزاز سے بھی ہم کنار کیا کہ حضرت محم صلی الله علیہ دسلم پر ایک عالیشان کتاب
کو نازل فربایا جس کی تشریح و توضع کو صحابہ کرام رضوان الله علیم ا جمعین نے آپ اس میں ہرگز کی بیشی کا شائبہ تک نہیں ہے یہ دونوں سرچھے محفوظ ہیں اور قیامت اس میں ہرگز کی بیشی کا شائبہ تک نہیں ہے یہ دونوں سرچھے محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے ان میں تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا آگر کسی دور میں اسلام و شمن عمام بالمام کا دعوی کرنے والوں نے دین اسلام کی شکل کو بدلنا چاہا اس میں من گورت احادث کو داخل کرنا چاہا تو دو اپنے اس فرم مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکے الله پاک نے ہر دور میں ایسے خلص اور ثقتہ اہل علم کا انظام فربایا ہے اور قیامت تک فربا تا رہے گا جو ایسے برطینت لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے امت مسلمہ کو قیامت تک فربا تا رہے گا جو ایسے برطینت لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے امت مسلمہ کو تا ہوں کے درمیان اخمیاز کرتے رہیں می ارشاد رہانی ہے۔

إِنَّا نَعُنُ نَزُّلُنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَا لِطُوْنَ

البتہ قرآن پاک وی جل ہے اور احادیث صحید دی خفی ہیں دونوں "الذكر" میں داخل ہیں جس كى حفاظت كى ذمد دارى خود الله پاك نے اپنے ذمد لے ركھى ہے ارشاد ربانى ہے۔

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهِ مُسَالًا ۗ

مسلمانوں کو تھم ویا کیا ہے کہ تمارے لئے اللہ کے رسول کی زندگی میں بھری فرد ہے تم نے اپنی زندگی میں بھری ملی فرد ہے تم نے اپنی زندگی میں بھرز پر گزارتی ہے جس ملی وسلم کی عملی زندگی گزری ہے۔

نکورہ آیت اس بات کو ابت کر رہی ہے کہ آپ کی زندگی کی جملہ کفیات

اور تمام شعبہ بائے ذیر محفوظ ہیں اور آپ کی ذیری کا کوئی ورق ایما نہیں ہے جس کو معابہ کرام نے بیان نہ کیا ہو یا وہ محفوظ نہ ہو وگرنہ اگر (معاذ اللہ) آپ کی زندگی کے تمام امور خواہ ان کا تعلق عبادات یا معاطات سے ہے محفوظ نہیں ہیں تو کیے اللہ پاک قرآن پاک جس امت مسلمہ کو اس بات کا عظم دے دہے ہیں کہ تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپ لئے بھترین نمونہ سمجھو اور اس کے معابق حمیس چلنا چاہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ اُسّتِ مسلمہ نے جمال قرآن پاک کو اصل اول قرار دیا ہے وہاں احادیثِ نبویہ کو اصل وائی قرار دیا ہے اور ان دونوں میٹھے چشوں سے اپنی علی یاس کو بجھایا ہے اور مسائل کا حل نکالا ہے اس میں ہرگز شک و شبہ کی مخبائش نہیں کہ جس اہتمام کے ساتھ محابہ کرام " تابعین عظام" فقماء اور محد میں نے آپ کے مسلمہ فرمووات اور آپ کے افعال کو اپنے اذبان میں محفوظ کرکے آگے اپنے جلفہ تک بہنچایا ہے اس قسم کا اہتمام کی بھی پیفیرکے اقوال اور فرمودات کے بارے میں ان کے بیروکاروں نے نہیں کیا ہے۔

یہ رہے کا جس کو مل حمیا ہر مدفی کے واسطے دار درس کماں

یہ بات پورے وثوق کے ساتھ کی جا سکتے ہے بلکہ اس کا چلنے کیا جا سکا ہے کہ دین اسلام میں ہرگز تحریف نہیں ہوئی ہے۔ حمد صحابہ کرام میں ایسے قوانین وضع کے گئے جن کی ردشی میں احادیث کو شخط حاصل ہوا ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام احادیث کے بیان کرنے میں کشنے محاط واقع ہوئے ہیں ابویکر اور عراج میسے صحابہ کرام سے بہت کم احادیث مموی ہیں انہیں یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ کمیں ہماری زبان سے خطا یا نسیان کے سب الی باتمی نہ نکل جائیں ہو آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلی خطا یا نسیان کے سب الی باتمی نہ نکل جائیں ہو آپ کی زبان مبارک سے نہیں نکلی وسلم کی طرف الی باتوں کی نسبت کرتے ہیں جو آپ نے نہیں فربائی ہیں وہ خوب کی زبان مبارک سے نہیں نام کی خواب کے خس نکلی ہیں وہ خوب کی زبان مبارک سے نہیں نام کی خواب کی خواب

کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے جس قدر احادیث مروی ہیں اس قدر کی دو مرے محالی سے مروی نہیں ہیں اس کے باوجود حضرت عرفر کے دو رخلافت میں ان کی احتیاط کا یہ عالم تھا کہ ان سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ مربہ فاردتی میں بھی ای طرح کثرت کے ساتھ احادیث میان کرتے تے انہوں نے نئی میں جواب دیتے ہوئے کما کہ اگر ان کے دور خلافت میں اتنی کثرت کے ساتھ احادیث میان کرتا تو دہ جھے کو بھی درے لگاتے (تذکرہ الحقاظ جلد اصفی ک

معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے دور میں احادیث بیان کرتے میں انتمائی مختاط انداز افتیار کیا جاتا تھا ای طرح احادیث کو تشلیم کرتے میں بھی احتیاط کا دامن نہ چموڑا جاتا تھا چنانچہ امام دہجی ہے استذکرہ الحقاظ" میں حضرت ابو بکر صدیق کی حالات کے حمن میں ذکر کیا ہے کہ ایک بوڑھی عورت حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئی اور التجاکی کہ جھے دادی کی حیثیت میں ورشہ لمنا چاہئے حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں ورشہ دینے ہے انکار کر دیا اور کما کہ اللہ کی کتاب میں تمارے ورش کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس تشم کی تمارے ورش کا ذکر نہیں ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس تشم کی محلوث ہی ہوئے اور کما کہ میں رسول اللہ استضار کیا تو حاضرین میں ہے دوری کو ورشہ دیا ہوئے اور کما کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا آپ نے ایک دادی کو ورثے ہے چمنا حصہ ملی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا آپ نے ایک دادی کو ورثے ہے چمنا حصہ دیا تھا۔ ابو بکر صدیق نے مغیرہ بن شعبہ ہے کما کہ کیا کوئی گوائی بھی ہے؟ یہ بن کر حضرت ابو بکر مدین نے دادی کو درائے ہے دعزے اور کمائی کرائی کر حضرت ابو بکر صدیق نے دادی کو درائے ہی جوئے اور کمائی کرائی کر حضرت ابو بکر صدیق نے دادی کو درائے ہی دادی کو درائی ہی ہے؟ یہ بن کر صدیق نے دادی کو درائے ہی حقرت ابو بکر صدیق نے دادی کو درائے ہی حقرت ابو بکر صدیق نے دادی کو درائے ہی حق دار بنایا (تذکرۃ الحقاظ جلدا صفحہ می

دراصل عرق بن خطاب نے احادیث کے نقل میں راویان حدیث کے لئے ایسا راستہ متعین قرا دیا ہے کہ وہ اس وقت تک کی حدیث کی نبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہرگز نہ کریں جب تک انہیں پختہ ثبوت نہ مل جائے کہ واقعی سے قرمان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرمان ہے۔ چنانچہ امام ذہی ہے حضرت عرق کے حالت کے حمن میں ان کے ثبت اور احتیاط کے بارہ میں ایک واقعہ نقل کیا

ابوموی اشعری نے کسی کام کی فرض سے حضرت عرا کے دروا زے پر تین بار السلام عليم كما وہ اندر واهل مونے كى اجازت طلب كر رہے تھے ليكن انسيل كي جواب نہ ملا اس کے بعد وہ والی لوٹے۔ معرت عمر نے ان کے بیچیے ایک مخص کو جمیجا کد ان سے دریافت کرے کہ وہ تین بار سلام کینے کے بعد واپس کیوں چلے محے؟ انہوں نے جواب میں کما' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سا ہے کہ جب تم میں سے کوئی مخص تین بار سلام کے اور اس کے سلام کا پھی جواب نہ ویا جائے ق اے والی لوث جانا جائے اس پر عرف ابوموی اشعری سے ہم کلام ہوتے ہوئے کما کہ اس پر آپ کو دلیل پیش کرنا پڑے گی دگرنہ آپ کو سزالے گی۔ حضرت عراکا ید انداز دیکه کر ابوموی اشعری کا رنگ متغیر ہوگیا وہ اینے ساتھی محابی کی مجلس میں آے ان میں ابوسعید خدری مجی تھے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابوموی اشعری نے جُمِين تمام واقعه كمد سايا كه حفرت عمر ميري اس بات بركواه كا مطالبه كرديم ين اس وجہ سے میں پریشان مول۔ میری آپ سب سے التماس ہے کہ کیا آپ میں سے سمى نے رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم سے سنا ہے كہ أكر سمى كو تين بار سلام كہنے ير اجازت نه طے تو اے والی علے جانا چاہئے؟ اس پر وہاں جس قدر محابہ كرام موجود تے سب نے یک زبان موکر کماکہ ہم سب نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سی ہے چنانچہ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو ابوموسیٰ اشعری کی معیت میں بيها اس نے معرت عرامے بال جاكر اعتراف كياكه واقعة رسول اكرم صلى الله عليه دسلم کا یہ ارشاد ہے۔ اس شادت کے ملنے پر حضرت عمر نے اطمینان کا اظہار کیا اور اس مدیث کے بیان کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے۔

کتِ صدیث میں اس نوعیت کے متعدد دافعات مرقوم ہیں جن سے محابہ کرام اللہ علیہ مرام اللہ علیہ کرام اللہ علیہ کرام اللہ علیہ کہ استیاط مترفع ہوتا ہے بھی وہ بیان کردہ صدیث کو کتاب اللہ کے نصوص کی روشنی میں معلوم کرتے اگر صدیث نص صریح کے موافق ہوتی تو اس کو قبول کرتے وگرنہ صدیث کو رد کرتے اور اس پر عمل نہ کرتے لیکن اس سے ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ صدیث نبوی کو تشریع اسلامی میں مستقل حیثیت عاصل نہیں ہے، ہم جب احادیث صدید کا جائزہ لیتے ہیں تو جمال الی احادیث موجود ہیں جو قرآن پاک کے لصوص کے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

موافق ہیں اور اس کے احکام کی تائید کرتی ہیں وہاں ایک احادیث محیو ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ پانچوں نمازوں کی رکعات کتی ہیں؟ اور نمازیں کس کیفیت کے ساتھ اوا کی جائیں؟ بلکہ ایس احادیث بھی ہیں جو قرآن پاک کی مطلق آیات کو مقید اور عام آیات کی حضیص کرتی ہیں جیسا کہ احادیث محیو ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ چور کے ہاتھ کو جھٹیل کے جوڑ ہے کا ٹا جائے جب کہ قرآن پاک میں مطلق ہاتھ کا شعے کا ذرک ہے نیز ایس احادیث بھی ہیں جن میں ایسے احکام نہ کور ہیں جن کا ذرکر قرآن پاک میں مین ہے نیز ایس احادیث بھی ہیں جن میں ایسے احکام نہ کور ہیں جن کا ذرکر قرآن پاک میں میں ہے جیسا کہ اگر مقتول کے در فاء قصاص معاف کر دیں تو قاتی اور اس کے عصب رشتہ دادوں پر ضروری ہے کہ وہ دیت ادا کریں۔ ایسے تمام احکام پر عمل کرنا ضروری ہے کہ دو دیت ادا کریں۔ ایسے تمام احکام پر عمل کرنا ضروری ہے اس لئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

" بجمع قرآن پاک عطا ہوا اور اس کی مثل عطا ہوئی ہے۔"

جس طرح قرآن پاک پر عمل ضروری ہے اس طرح سنت پر بھی عمل ضروری ہے اور شریعتِ اسلامیہ کے اصل ماخذیہ دونوں ہی ہیں ارشاد نبوی ہے:

تُوكُتُ لِلكُمُ أَمُرَكُنِ لَنُ تَضِلُوا مَا تَمَتَكُمُ مِنِهِمَا كِمَاّبُ اللهِ وَسُنَتِي مِن فِي مَع مِن دو چيزي چمورى بين جب تك تم ان دونون كرماته وابطى ركو كم تم بركز كراه نه بوكــ

صحابہ کرام کے دور میں بھی اگرچہ احادیث کے بیان کرنے میں زبردست احتیاط برق گئی تاہم جرح و تعدیل کے علم کی ضرورت اس لئے محسوس نہ کی گئی کہ محابہ کرام کی عدالت پر نہ صرف یہ کہ اجماع ہے بلکہ کتاب اللہ اور احادیث محید کی صریح نصوص ان کی عدالت پر دال بیں چتانچہ حافظ ابنِ صلاح ؓ نے "علوم الحدیث" میں صحابہ کرام کے عادل ہونے پر سیر حاصل بحث کی ہے۔ تفصیل کے لئے المحظہ فرائیں (علوم الحدیث صفحہ ۲۹۲)

البتہ حفرت عمان کی مظلومانہ شادت کے بعد جب است سلمہ میں اختلاف رونما ہوا اور فتوں نے است سلمہ کو پریشان کیا اور ایسے محروہ دیکھنے میں آئے جنوں نے اسلام کے روشن چرے کو منح کرنا چاہا اور اسلام کی تعلیمات میں اپنی آراء کو داخل کرنا چاہا اور اپنے مطلب کی احادیث وضع کرکے احادیث صحیحہ کے مجورہ میں ان کو مدغم کرے اپنی خواہشات کو تسکین دینے کے لئے میدان میں اتر آئے اور متعدد قتم کی برعات کو فروغ دینے کے لئے موضوع احادیث کا سارا لیا تو محابہ کرام نے لوگوں کو اہلِ برعت فرقوں کی ریشہ دوانیوں سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا اور احادیث کے نقل کرتے میں زیردست احتیاط کرتے کی ضرورت پر زور دیا اور برطا کہا کہ صرف ایسے لوگوں سے مردی احادیث کو قبول کیا جائے جن کے قدین اور حافظہ پر اعتاد ہے چنانچہ اس دور میں اس قول کو قانون کی حیثیت حاصل ہو گئی:

پر اعتاد ہے چنانچہ اس دور میں اس قول کو قانون کی حیثیت حاصل ہو گئی:

"النّا لهٰذَا الْاَ مَادِنْتُ لَا نَالُهُ وَا عَمَنُ تَا خُدُونَهَا"

چونکہ اُمادیث نبویہ دین اسلام ہیں اس لئے تم احتیاط کرد کر کن لوگول سے امادیث نقل کر رہے ہو۔ (الجرح و التعدیل لابن ابی حاتم جلد اصفحہ ۱۵)

ان حالات میں جرح و تعدیل کے قواعد کا منفبط ہونا ضروری تھا آگہ احادیث معلمہ کو اس سے معلمہ کو اس سے معلمہ کو اس سے آگا، کرکے دین اسلام کا تحفظ کرکے اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کی جائے اس سلسلہ میں بطور شمادت کے ہم ابن عباس کا قول ذکر کرتے ہیں طاحظہ فرمائیں:

این عباس فراتے ہیں کہ ہم پر ایبا وقت ہمی گزرا ہے کہ جب ہم کمی مخص کی زبان ہے یہ کلمات سنتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرایا... تو خوشی ہے ہماری نظریں نمایت تیزی کے ساتھ اس کا تعاقب کرتیں اور ہم اپنے کانوں کو اس کا کلام سننے کے لئے جھکاتے اور پوری توجہ ہے اس کی بات سنتے سے کیکن جب لوگوں نے احادیث محجہ کے ساتھ ساتھ ضعیف اور من گررت احادیث بیان کرنا شروع کر دیں اور انہیں احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمنا شروع کردیا تو پھر ہم نے مرف ان لوگوں کی بیان کردہ احادیث کو سنا ادر اس کو قابل عمل سمجھا جن کو ہم اچمی طرح جانتے پنچانے سنے اور جن کی عدالت و دیانت سے ہم باخبر ہے۔ ہم اخبر مسلم شریف صفحہ ۱۱)

معلوم ہوا کہ پہلی صدی ہجری میں دو قتم کی احادیث پائی جاتی تھیں۔ پہلی قتم میں وہ احادیث تھیں جنہیں قبول کیا جاتا تھا ان کا نام مقبول رکھا گیا جن کو بعد ازاں صبح اور حسن کما جانے لگا۔ دو مری متم میں وہ احادیث تھیں جنیں رد کیا جاتا تھا ان کا نام مردود رکھا گیا جن کو بعد ازاں ضعیف اور موضوع کا نام دیا گیا۔ معطمات الدیث کی کتابوں میں ان کی متعدد اقسام ہیں۔

## اصول حدیث کی غرض وغایت

میح اور حن احادیث کو ضعیف احادیث سے الگ کرنے کے لئے اصول حدیث کے قواعد د قوانین مرتب کے گئے آ کہ احادیث محید کی ردشی میں وین اسلام کے احکام کا استدلال کیا جائے آگر یہ علم وضع نہ ہو آ تو احادیث محید کا احادیث صغیفہ سے اختیاز کرنا ممکن نہ تھا اور یہ معلوم نہ ہو سکتا تھا کہ رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوئی ہے؟ اور دیگر لوگوں کے اقوال کون سے ہیں 'جو شریعت اسلامی میں وافعل ہو گئے ہیں؟ چو تکہ اللہ پاک نے حضرت محمد مسلی اللہ علیہ وسلم کے کا محفوظ فرمانے کی ذمہ داری کی تھی تو اس امت میں ایسے فقماء اور محد میں کا انتظام فرمایا جنوں نے اصولِ حدیث کے قوا کہ وضع فرما کر اس اختلاف کو کیمر ختم کی اسانید کی طرف خاص طور پر توجہ مبذول کیا۔

عبدالله بن مبارك كا قول ہے

ٱلْإِنْسَادُمِنَ اللَّيْنِ لَوْلًا الَّإِنَّ سَنَا دُلَقًا لَ مَنْ شَاءَ مَا شَاءَ

اسناد معلوم کرنا اور اس کے رواق کو زیر بحث لانا دین اسلام کی خدمت ہے آگر اسانید نہ ہو تیں تو ہر مخص جو چاہتا اے آپ کی طرف منسوب کر دیتا اور اپ اقوال کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی شکل میں پیش کر دیتا۔ اس طرح آپ پر افتراء باندھنے کے سبب دین اسلام کی حقیقت نظروں سے او جمل ہو جاتی۔

خیال رہے کہ ہر مخص کے لئے کذب بیانی کیرہ مناہ ہے لیکن رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنا اکبر ا کبائر سے ہلکہ بعض علاء سے صراحتاً منقول ہے کہ ایسے مخص کی توبہ تبول نہیں ہوتی جب کہ شخ ابو محمد جوبی ؓ نے ایسے مخص کو کافر قرار دیا ہے جیساکہ "القاصد الحن" صفحہ ۳۷ میں امام ابن جوزی نے اس کی د ضاحت کی ہے۔

امام ترفی کے المحالی میں ابن سیری کا قول پیش کیا ہے کہ اسلام کے دور اول میں (تقریباً من چالیس بجری سے قبل) احادیث کی اساد کے بارہ میں دریافت نہیں کیا جانا تھا، جب فتوں نے آمت سلمہ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اساد معلوم کرنے کی طرف خاص طور پر قوجہ دی گئی تا کہ اہل سنت رادیوں کی بیان کردہ احادیث کو قبل کیا جائے اور انہیں تابل عمل سمجھا جائے اور اہل بدعت کی بیان کردہ احادیث کو تبل کیا جائے اور انہیں تجھے حیثیت نہ دی جائے (العل صفحہ ۲۳۳) دراصل حضرت علی اور دھزت امیر معاویہ کے درمیان جب اختلاف رونما ہوا بلکہ اختلاف لڑائی کی شکل افتیار کر گیا اور اہل املام مختف کروہوں میں بث می سیائی اختلاف کو دینی رنگ دیا گیا، ہر گروہ نے اپنے موقف کو جا قابمت کرنے کے سیائی اختلاف کو دینی رنگ دیا گیا، ہر گروہ نے اپنے موقف کو جا قابمت کرنے کے لئے قرآن پاک کے الفاظ کے غلط معانی کئے اور اپنے قائم ین کے فضائل میں احادیث وضع کیں جنانچہ شیعان علی نے اہل بیت کے فضائل میں احادیث کوش۔ مشور کیں ادر شیعان معاویہ نے بی ان کا مقابلہ کرتے ہوئے احادیث کوش۔ مشور کیس ادر شیعان معاویہ بی ان کا مقابلہ کرتے ہوئے احادیث کوش۔ مشور شیعہ عالم ابن ابی الحدید کرتے ہی ان کا مقابلہ کرتے ہوئے احادیث گوش۔ مشور شیعہ عالم ابن ابی الحدید کئے ہیں "فضائل پر مشمل احادیث میں دراصل کذب بیانی شیعہ کی جانب سے ہے" (شرح نبح البلاغہ جلد ۲ صفحہ ۱۳۳۷)

ائل علم بی کا فرض نہیں بلکہ اُمّتِ مسلمہ کے ہر فرد کے لئے ضروری ہے کہ دہ اس دفت تک کی حدیث کی نبیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ کرے جب تک کہ اس حدیث کی سند کے رواۃ کے بارہ میں محد ثین کے ذکر کدہ قواعد و اصول کی روشن میں بقین نہ ہو جائے کہ وہ نقہ ہیں اور حدیث صحت کے اصولوں پر پوری ارتی ہے۔ کی ضعیف حدیث کو ضعیف سجھتے ہوئے اس حدیث کی نبیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرکے بیان کرنا ورحقیقت آپ پر جموث باندھنے کے متراوف ہے اور یہ سجھتا کہ ترغیب و ترہیب اور فضا کل و انمال کے مسائل میں ضعیف احادیث سے استدلال کرنا ورست ہے انتمائی احتمانہ بات کے مسائل میں ضعیف احادیث سے استدلال کرنا ورست ہے انتمائی احتمانہ بات کے مسائل میں ضعیف احادیث سے استدلال کرنا ورست ہے انتمائی احتمانہ بات

صہ بیں اس لئے ہرگز جائز نیں کہ شریعتِ اسلامیہ کے احکام بیں کمی ضعیف مدیث سے استدلال کیا جائے ۔

میں ان اہلِ علم اور خطیب معزات سے استضار کرتا ہوں جو ضعیف اور موضوع احادیث کی نبست رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کی طرف کرتے ہوئے اپنی معبولیت میں اضافہ کرتے ہیں اور غلط احادیث بیان کرکے عوام الناس کو خوش کرتے ہیں اور اپنی خطابت کا سکہ ان کے دلول میں بٹھاتے ہیں۔ کیا ان سے میدان حشر میں یہ سوال نیں ہو گا کہ آپ نے فلال مدیث کی نبت رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے کیوں بیان کی؟ حالاتکہ آپ نے یہ حدیث بیان شیس کی متی اور اگر رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بارگاہ اللی میں کمد ریا کہ میں لے تو بیہ صدیث میان نہیں کی مجمد پر افتراء باندها میا ہے تو بتایا جائے کہ اس روز ایسے لوگوں كاكيا حال مو كا اور دوكيا جواب دين عي؟ جب كه مج حديث من مردى ہے كه آپ نے فرمایا "جو مخص مجھ پر جموت باندھ کر صدیث بیان کرتا ہے اس کا ٹھکانا دونہ ہے" اور ایک دو سری صدیث میں اس کو کانب قرار دیا گیا ہے یک وجہ ہے کھ مختشین نے اصول حدیث کے قواعد وضع فرماکر احادیث محید کو احادیث صیفہ اور موضوعہ سے الگ کیا ہے اور محدثین کی مسامی اس سلسلہ میں قابل سمائش ہیں اور جن محدّثین نے قواعد کے مطابق صیح احادیث کے مجموعے مرتب فرمائے انہوں نے معی امت اسلامیہ بر ایسا مظیم اصان فرایا ہے جس کو مجمی فراموش نہیں کیا جا سکتا الله باک ان کی مسامی کو شرف تجولت سے نوازے۔

# علامه ناصرالدّین البانی کی عِلمی شخصیت

موجودہ دور میں علامہ ناصر الدّین البانی کا شار ان نقد ابلِ علم میں نمایاں ہے جنوں نے علم میں نمایاں ہے جنوں نے علم حدث کی خدمت میں اپنے آپ کو دقف کر رکھا ہے ان کی علمی اور تحقیق کاوشوں کو بنظر استحمان دیکھا جاتا ہے اور ان کی تالیفات وائی اور تخریج سے پوری دنیا کے اہلِ علم استفادہ کر رہے ہیں بالخصوص فن رجال جرح و تعدیل اور تخریح اطادیہ کے موضوعات پر ان کی تحقیق کو حرف آخر سمجھا جاتا ہے۔ راقم

الحروف ان كى على خدمات كے پیش نظران كا راح اور ثاخوال ہے اور ان كى بعض كتب تحذير السّاجد عن اتخاذ النبور المساجد علوة التراوت على بقّ الله عليه وسلم اور صفوه صلوة النبى صلّى الله عليه وسلم اور صفوه صلوة النبى صلّى الله عليه وسلم كا أردو زبان من ترجمه اور ان كى طباعت سے فارغ ہو چكا ہے بلكہ الحديثة ان كتابول كے متعدد الله يشن شائع ہو بيكے بيل اور قار كين سے داد تحسين حاصل كر يك بيل

علامه نامر الدين البانى كى على اور تحقيق كالفات من "سلسله الاحاديث النعيف والموضوعه واثرها اليق فى الأمّه" ايك كرانقدر اور نهايت مفيد اضاف هم جوكه بلا مبالغه امت مسلمه يرايك عظيم احسان ها

الله تعالی ان کی عمر دراز فرمائے ادر ان کی اس علمی کاوش کو قبولیت عطا فرمائے)

اس كتاب كى عظمت اور على ريس ي في جمع جيد خادم العلم والعلماء كواس تُنِّے أردو ترجمه كى طرف راغب كيا اس كتاب ميں جن زاويوں سے احاديث ضيفه اور موضوعہ پر تقید کی می ہے اور اہل علم کو ان کی اصل حقیقت سے سماہ کیا میا ہے وہ انتائی قابل ستائش ہے۔ اس سے عبل اگرچہ اس موضوع پر متعدد کابیں موجود ہیں ادر برصدی میں بعض ثقد الل علم فے طحد زندیق متصوفین اور شعبدہ باز او کول ک دسیه کاریوں کو نمایت منگفته انداز میں پیش فرما کر اُمّت مسلمه بر بهت بوا احسان کیا ہے اور اسلامی شریعت کی خدمت کے میدان میں ان کی مسامی یقینا ان کے اعمال میں مندرج ہو کر ان کے لئے توشہ تخرت بن چکی ہیں لیکن علامہ ناصر الدّین البانی نہ مرف ید کہ ان کی مختیق کو اس مجموعہ میں شامل فرمایا ہے بلکہ علماء اور محتقین ک مخلف آراء پر مشمل ایسا علی کا کمہ پیش فرمایا ہے کہ جس کے مطالعہ سے قار کین یقینا اطمینان کا اظهار کریں سے اور ان کی بیان کردہ معلوماتِ انعقد پر صوائے محسین بلند كريس مع اور بلاشبہ قارئين إن موں مع كه ان كا دائرہ تحقيق كس قدر وسيع ہے اور انہوں نے کتنی محنت اور جانفشانی سے اس بحرب کنار میں غواصی کرے بیش قیت جوا ہرات سے کتاب کے صفحات کو مزین کیا ہے نیز تحقیق و تنقید کا اتا ادنیا معیار مقرر فرمایا ہے کہ وشمنان اسلام استشرقین اسکرین حدیث اور بیووی علاء کے افکارِ خبیثہ کا استیصال کرکے اسلام کے روش اور تابناک چرے کو کمی متم کی آلودگی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

میں طوث نمیں ہونے ریا اور مناظرانہ انداز سے میدان میں اتر کر کالفین اسلام کے تمام باطل اعتراضات کے ایے مسکت جواب دیئے جن سے ان کے حوصلے بست ہوگئے اور ان کی زبانیں ممکل ہو گئیں اور انشاء اللہ رہتی دنیا کک ان کے اس علمی کام سے آئندہ آنے والی تسلیس بھی شاد کام ہوتی رہیں گی اور ان کے علمی تفوق کو بنظر استحسان دیکھتی رہیں گی۔

اس مختر کتاب میں صرف آیک سو ضعیف اور موضوع اجادیث کی تحقیق کو سلیس اُردد میں پیش کیا گیا ہے' علامہ ناصر الدّین البانی کی تحقیق کا دائرہ آگرچہ بعض احادیث میں خاصا طویل ہے پھر بھی ان کو ای طرح پیش کیا جا رہا ہے' اس میں انتشار کی خاطر بعض اقوال کو حذف نہیں کیا گیا ہے آگرچہ بعض الملِ علم نے یہ محورہ بھی دیا کہ حدیث ذکر کرنے کے بعد مختر الفاظ میں اس کی تحقیق ذکر کردی جائے اور ائمہ کے اقوال اور علامہ البانی کا محاکمہ قلم زد کرویا جائے لیکن میں نے اس مسئلہ پر طویل غورد کارکیا اور بھی مناسب سمجماکہ چونکہ یہ کام تحقیقی انداز میں کیا گیا ہے اس لئے جوں کا توں اے اُردد دان الملِ علم اور عوام کے سامنے پیش کھیا جائے اور پھر علی دیانت بھی اس بات کی متقاضی تنی۔

میں قارئین کرام سے برامید ہوں کہ وہ گئرے خورو فکر کے ساتھ اس کتاب کو زیرمطالعہ لا کراپ جبتی مشوروں سے نوازیں کے اور تنتیدانہ نظرے جائزہ لے کراس کے حسن و بھے اور اغلاط سے راقم الحروف کو مطلع فرائیں گے۔

کتاب میں نہ کور اصولِ حدیث کی اصطلاحات کا اردو ترجمہ اور دضاحت ذکر کرنے سے قار کین کو کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے اصطلاحات کی تشریح کتاب کے آخر میں الگ سے وے دی مئی ہے اور ترجمہ میں اصطلاحات کو عملی ناموں سے ہی ذکر کر دیا ممیا ہے۔ امید ہے کہ اس انداز سے قار کین کرام کو سولت رہے گی اور وہ اس پر مرت کا اظہار کریں کے اور راقم الحروف اور دیگر محاونین کو ابی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔

قار تین کرام کی خدمت میں اس کتاب کی تمام مجلدات کو اردو کا لباس پہنا کر چیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی لیکن لھے۔ فکریہ ہے کہ نہ صرف عوام الناس

#### **r** 17

بلکہ علاء کرام میں بھی دئی کتب کے خریدنے کا ندق نہ ہونے کے برابر ہے اور اشاعت کا سلم اس وقت تک جاری نہیں رہ سکتا جب تک کہ شائع شدہ کتب کی فردنت کا معقول انتظام نہ ہو اور خصوصت کے ساتھ مخیر احباب اس طرف خاص قوجہ نہ فرائیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں کہ جس طرح دیٹی مدارس کی بھا کے لئے فنڈز کی ضرورت ہے اس کے بغیر ان کا وجو برقرار نہیں رہ سکتا اس طرح اشاعت کتب اسلامیہ کے لئے بھی ضروری ہے کہ مخیر احباب تعاون فراکر کتاب کے پہلے نیچ خرید کر مستق اہل علم اور عوام میں تقیم کریں۔

علاءِ كرام جو خطابت كے ميدان ميں معروف عمل جيں جن كا عوام الناس كے ساتھ حرارش ساتھ حرارش ساتھ حرارش كرنا ہوں كد وہ بحى اشاعتى اوارول كے ساتھ تعاون كرنے ميں فراخ ولى كا مظاہرہ كيا المحرين تاكد اشاعتِ اسلام كابي شعبہ بحى زندہ و تابندہ رہے اور لوگ اس چشمہ مانی سے اپنى علمى بياس بجماتے رہیں۔

محمد صادق خليل ضياء الستر ادارة الترجمه و التاليف فيصل آباد

www.KitaboSunnat.com

# مقدّمه پهلا ایدیش

# ربيم الله الرَّحْنِ الرَّحِيمُ

إِنَّ الْحَمَٰدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِبُنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ، وَنَعُوْدُ بِاللَّهِ مِنَّ شُرُورٍ اَنَفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا، مَنُ يَّهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يُفْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضَلَّ لَهُ، وَمَنْ يُفْدِلهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ وَمَنْ يُفْدِلُهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ لاَ إِللهَ اِلاَّ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيُكَ لَهُ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَتَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ؛

يَا ٓ اَيُّهَا الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ ثُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْثُنَّ اِلاَّ وَ اَنْتُمُ مُسْلِمُونَ ل

يَاۤ اَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوۡا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمۡ مِنُ نَفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنُهُمَا وَبَكَمُ الَّذِى خَلَقَكُمۡ مِنُ نَفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهُمَا وَجَالاً كَثِيْرًا وَّ نِسَآ ۚ وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي عَنَامَهُ وَوَبَيَّا لِلهُ اللّهَ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا لِلهَ لَا لَلْهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا لِلهَ لَا لَهُ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيْبًا لِلهَ

يَّا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهُ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيْدًا يُصَلِحُ لَكُمُ اَعُمَالَكُمْ وَيَغْفِرُلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَمَنُ يُبطِعِ اللهُ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا ١٨٠٠

ذکر کردہ خطبہ ہی وہ خطبہ ہے جو خطبہ الحاجہ کے نام سے معروف ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو اس کی تعلیم فراتے اور انہیں ہدایت کرتے کہ وہ دین اسلام کے جملہ معاملات میں خواہ خطبہ نکاح ہویا خطبہ عام ہو ان میں کی خطبہ

ردهیں۔ اس مسئلہ میں میرا ایک مخصر سا رسالہ ہے جو اولاً مجلّه "المملّن الاسلامی" میں اشاعت پزیر ہوا ۵۔ لیکن یہ نمایت افسوس کی بات ہے کہ میرے علم کے مطابق تمام علماء نے مسئون خطبہ جموز رکھا ہے۔ میں پرامید ہوں کہ وہ خطبہ مسئونہ کے احیاء کی طرف توجہ فراکیں گے۔ طرف توجہ فراکیں گے۔

اما بعد! بلاشبہ سب سے محی کتاب اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بمتر طریقہ محمد صلّی اللہ علیہ وسلّم کا طریقہ ہم اور (دین اسلام میں) سب سے برے کام نے جاری کردہ کام بین اور ہر نیا جاری کردہ کام بدعت ہم اور ہر بدعت مراہی ہے اور ہر عمراہی دونے میں ہے۔ ا

چند سال پہلے کی بات ہے کہ میں نے مجلّہ "التملن الاسلامی" میں "الاحادیث حالفینی والموضوعہ واٹر حا السیم فی الائمہ" کے عنوان کے تحت مسلسل چند مقالات شائع کرنے کا آغاز کیا اور پھر میں نے اس سلسلہ کو جاری رکھا۔ نمایت افسوس کے ساتھ کمنا پر آ ہے کہ اس سلسلہ کی احادیث کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ ان کی تعداد سیکٹوں سے متجاوز ہو کر ہزاروں تک پہنچ چکی ہے اس میں جیرانی کی پچھ بات نمیں جب کہ صرف ایک ملحد زندیت نے تقریباً چار ہزار احادیث وضع کیں اور تین مخص جو احادیث کے وضع کیں اور تین مخص جو احادیث کے وضع کرنے کے میدان میں معروف ہیں انہوں نے دس ہزار سے ذاکد احادیث وضع کیں۔

لیکن ان احادیث کے بارہ میں قار کین کرام کیا رائے رکھتے ہیں جن کو ویگر وضاعین نے مخلف اغراض و مقاصد کے پیش نظر وضع کیا کمی نے سای اغراض کو لمحوظ رکھتے ہوئے اور کمی نے قوی عصبیت یا نمہی حمیت کو فروغ دینے کے لئے احادیث کو وضع کیا۔ بعض نے اپنے خیال میں تقرب الی اللہ کے جذب کے ساتھ جموث کا لمپندا تیار کیا اور بعض نادان صوفیاء نے جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی ہے ایسی احادیث سے عوام الناس کو اپنا گرویدہ بنایا جن کی حقیقت کچھ نہیں تھی۔ ای طرح کی ایسے فقماء کا بھی نشان ملی ہے جن کا حافظہ کمزور تھا اور جنہیں علم حدیث کے ساتھ کچھ زیادہ تعلق نہ تھا۔ ان کی جانب سے بھی موضوع احادیث کے بیان کرنے کا ساتھ کچھ زیادہ تعلق نہ تھا۔ ان کی جانب سے بھی موضوع احادیث کے بیان کرنے کا ساتھ کچھ زیادہ تعلق نہ تھا۔ ان کی جانب سے بھی موضوع احادیث کے بیان کرنے کا ساتھ جن کی دجہ ہے کثرت کے ساتھ فقہ ' تغییر' ترغیب و ترجیب' فضائل و سے مدین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ا عمال اور وعظ وغیرہ کی کتب میں موضوع احادیث کا سراغ ملک ہے کیکن اللہ پاک نے ایسے علاء کو تیار کیا جنوں نے موضوع اور ضعیف احادیث کے اسباب ضعف اور وضع کو بیان فرمایا راویوں کے عیوب کو واضح کیا اور ان کی کذب بیانیوں سے پردہ اشایا۔ یکی وجہ ہے کہ جب امام عبداللہ بن مبارک سے احادیث موضوعہ کے بارہ میں وریافت کیا گیا کہ ان کا موضوع ہوتا کیسے معلوم ہوگا؟ تو انہوں نے فرمایا:

امام عبداللہ بن مبارک کا قول: احادیثِ موضوعہ کو معلوم کرنے اور عام مسلمانوں کو ان سے آگاہ کرنے کے لئے ایسے علاء ہر دور میں موجود ہول مے جن کی زندگی کا مشن ہی ہی ہوگا۔

علامہ ابن جوزی کا قول: بب کی هض کے لئے ممکن نہ رہا کہ وہ قرآن پاک میں الیمی آیات کا اضافہ کرے جو نی الحقیقت قرآن میں داخل نہیں ہیں تو پچھ لوگوں نے رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں الیمی باتوں کو شامل کرنے کی کوشش کی جو باتیں رسول آکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہ تھیں۔ چنانچہ اللہ پاک نے ہر دور میں ایسے علاء کو پیدا فرمایا جنوں نے احادیث کا دفاع کیا۔ صبح کو غیر صبح سے الگ کیا۔ البتہ اس دور میں ایسے علاء بت کم ہیں بلکہ عنقا ہیں۔

> وَقَدُ كَانُوا إِذَا عُدُّوا قَلِيُلاً ، فَقَدُ صَارُوا اَعَزَّ مِنَ الْقَلِيُل

(جب ان کو شار کیا جا آ ہے تو ان کی تعداد کم ہے لیکن (اب تو) اور زیادہ کم ہیں۔)
خیال کیجے کہ جب علامہ ابن بوزیؓ کے دور میں ضعیف اور موضوع احادیث
ہے پردہ کشائی کرنے والے علاء کم تعداد میں تنے تو اس دور میں ان کی تعداد کتی ہو
گی؟ کچھ شبہ نہیں کہ وہ نمایت قلیل تعداد میں ہیں۔ اس وجہ ہے ہم نے ضروری
سمجھا کہ ہم امت سلم کو ضعیف اور موضوع احادیث ہے روشناس کرائمیں اور
مسلسل ان کی اشاعت میں سرگرم عمل رہیں آ کہ لوگ ایسی احادیث سے کنارہ کش

ریں۔ نیز الل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ شریعتِ اسلامی سے لوگوں کو خبروار رکھیں ا کمیں وہ علم کے چھپانے کے گناہ میں طوث نہ ہو جائیں۔ اور جھے اس بات کے اظہار میں پکھ تجاب نہیں کہ وہ المل علم جن کی بصیرت کو خواہشات کے ارتکاب نے اندھا نہیں کیا ہے وہ اس کی حقیقت سے کماحقہ واقف ہیں انہوں نے علم کی حقے کو روشن رکھا ہے۔ ایسے لوگ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مموی احادیث کے دخیرہ کو جھوٹ کھڑنے والوں اور دیگر لوگوں کے اقوال وغیرہ سے محفوظ رکھنا چاہے۔ بیں؟ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ وہ خاموش تماشائی ہے رہیں اور معم کو غیر مسم سے متیز بیں؟ یہ کیے ہو سکتا ہے کہ وہ خاموش تماشائی ہے رہیں اور معم کو غیر مسم سے متیز نہائے ہیں:

امام عبدالرحمان بن مهدی کا قول: جمعے به بات پند ہے کہ بی اس صدیث عدد کی علت بند ہے کہ بی اس صدیث عدد کی علت سے واقفیت عاصل کو جو صدیث میرے علم جس تمایہ۔ میں ایک صدیث کو احاطہ تحریر میں لاؤں جس کا جمعے علم جس تمایہ۔

اس کے ساتھ ساتھ ای مناسبت سے بیں یہ بات قار کین کے علم بیں لانا مزوری سجمتا ہوں کہ جب بیں احادیث پر کوئی علم لگاؤں تو بیں محد ثین کے وہنع کوہ قواعد کے مطابق ایبا کوں گا۔ نیز محد ثین نے جس طرح احادیث پر صحت یا ضعف کے احکام صادر کئے ہیں میں بھی ان کی روش پر چلوں گا البتہ کمی حدیث پر علم نگانے پر ہرگز کمی کی تقلید نہیں کوں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ میرے سامنے اسلام کا وہ درختاں دور ہے جس بی علم حدیث کا آناب نصف النہار پر تھا، جس میں قواعد وضع کئے گئے اور میں اللہ پاک سے پرامید ہوں کہ وہ جھے محد ثین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرائے گا اور اہل اسلام کو تمام ذخیرہ احادیث یا بعض سے روشتای کرانے کی صلاحیوں سے نوازے میرا وجدان جھے نہوار کر رہا ہے کہ اس دور میں کرانے کی صلاحیوں سے نوازے میرا وجدان جھے نہوار کر رہا ہے کہ اس دور میں کھر ثین کے وضع کردہ قواعد کے مطابق احادیث پر احکام لگائیں گے۔ اور بیش محد ثین بھی یقین کے وضع کردہ قواعد کے مطابق احادیث پر احکام لگائیں گے۔ اور بیش محد ثین کی محدث اور جدوجد کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ انہوں نے انسانیت کی محدث اور جدوجد کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ انہوں نے انسانیت کی محدث اور جدوجد کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ انہوں نے انسانیت کی راہنمائی کے لئے تعلف ادوار میں محمرے خورہ کورہ گار کے بعد جو علی منبع بیش کیا ہے وہ

اس لائق ہے کہ اس کی روشنی میں احادیث پر صحت یا ضعف کا تھم لگایا جائے۔ جب کہ مستشرقین اور دیگر اہل اسلام کے خالف سکالرز بھی محدثین کے وضع کردہ قوانین کے جارہ میں اچھی رائے رکھتے ہیں اور ان کی جامعیت کے معترف ہیں۔ بچ ہے کہ اُلْفَعْنُ بلا اللّٰ عَدَانْہُ عَدَانْہُ عَدَانْہُ مِنْ اللّٰهُ عَدَانْہُ عَدَانْہُ مِنْ اللّٰهُ عَدَانْہُ مِنْ اللّٰہُ عَدَانْہُ اللّٰہُ عَدَانْہُ اللّٰہُ عَدَانْہُ مِنْ اللّٰہُ عَدَانْہُ اللّٰہُ عَدَانْہُ اللّٰہُ عَدَانْہُ اللّٰہُ عَدَانْہُ اللّٰہُ عَدَانْہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ عَدَانَا اللّٰہُ اللّٰہُ عَدَانُہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰمِ

وہ کام یقیتا اچھا ہے جس کے اچھا ہونے کی شادت دسمن بھی دیں۔
مختلف شہول اور تعبول میں رہنے والے علاء اور نضلاء کی اکثریت کے
سامنے ان مقالات کی اہمیت و افادت واضح ہو چک ہے جب کہ ان مقالات نے انسیں
بہت کی ایک احادث کے ضعف اور وضع کے ہارہ میں معلومات بہم پنچائی ہیں جن کو
وہ صرف اس لئے صحیح سجھتے تھے کہ وہ حدیث کی کتب میں پائی جاتی شمیں اور عوام
الناس کے تمام طبقات کی زبانوں پر بھی رائج شمیں۔

اس دور میں جدید قسم کے ذرائع ابلاغ مثلاً ریڈیو کیرالاشاعت روزناموں اور ماہناموں وغیرہ نے مقالات کے پھیلانے میں بحربور کردار اوا کیا۔ پس غیرت مند علاء کا فرض ہے کہ وہ سنّت محمّیہ کے تحفظ کے لئے احادیث بیان کرتے وقت یا کتابوں میں ان کا حوالہ دیتے وقت احادیث کی تحقیق میں بوری کوشش کیا کریں۔

میں نے محبوس کیا کہ علاء اور طلباء کی کیر تعداد ان مقالات کا بوے ذوق و شوق سے مطالعہ کرتی ہے جو احادث ضیفہ کے سلسلہ میں مجلّہ "التملان الاسلامی" میں شائع ہوتے ہیں بلکہ اس کے مستقل خریدار بن چکے ہیں تاکہ انہیں احادث ضیفہ کا علم ہو سکے۔ اس سے میرا حوصلہ جواں ہوا چنانچہ مقالات قسط وار شائع ہوتے رہ اور قار نمین کرام کے خطوط میرا حوصلہ برجاتے رہے کہ جمیں آپ کے مقالات کے مطالعہ سے احادیث ضیفہ کا علم ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد ہم کمی بھی بھی گوارا نہیں کریں گے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب بیانی سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کذب بیانی سے کام لیا جائے یا کم از کم آپ کی طرف الی حدیث کی نبست کی جائے جس کی نبست آپ کی طرف کرنا

مقالات کی افادیت کے پیش نظر کیر تعداد میں فاضل احباب نے مجھ پر زور دیا

کہ میں ان مقالات کی اشاعت کا الگ مستقل کتاب میں اہتمام کوں تا کہ وہ اہل علم جو اس مجلّہ کا مطالعہ نہیں کر سکے ہیں انہیں ہمی اس سے واقفیت حاصل ہو اور ضرورت کے وقت آسانی کے ساتھ کتاب سے استفاوہ ہو سکت میں یقینا ان کے مطالبہ کو شرف تولیت سے نواز تا اور ان کی خواہش کی شخیل کرتا اگر رکاوٹیس نہ ہو تکئیں اور میرے لئے ان کے مطالبہ کو پورا کرتا آسان ہو گیا تو میں ان کے حسن تھن کی قدر ہو گیا تو میں ان کے حسن تھن کی قدر کرتے ہوئے اپنے بارہ میں ان کے حسن تھن کی قدر کرتے ہوئے اس کام کو مرانجام دینے کا عزم کرلیا۔

جب مجلّد الاسلام" من چار سوسے زائد احادث کی تحقیق اشاعت پذیر ہوگی تو میں نے محسوس کیا کہ مسلسل اجزاء کی صورت میں ان کی طباعت کا روز اجتمام کیا جائے۔ ہر جزء میں ایک سو احادث ہوں اگر مصلحت زیادہ کی متقاضی ہو تو زیادہ مجمی درج کر دی جائیں۔ ایک جزء کی اشاعت کے بعد دوسرے جزء کی اشاعت کی جائے۔ علی حذا القیاس پانچ اجزاء کو ایک جلد میں شائع کیا جائے۔

البت کھ ای احادث مجی تھیں جو مجلہ "التملان الاسلام" میں شائع ہو چی تھیں ان کی تحقیق میں کھے نی وضاحتوں کا اضافہ مقصود تھا۔ کیس کلام کے اسلوب میں تبدیلی ناگزیر تھی اور کیس کی حدیث پر پہلے تھم کو تبدیل کرنا ضروری تھا اس لئے کہ پہلا تھم درست نہ تھا یا مرجوح تھا۔ مثال کے طور پر پہلے میں نے ایک حدیث پر ضعیف کا تھم لگایا اب مزید تحقیق کے بعد اس پر ضعیف جدا یا اس کے مدعث پر تشمیل کا تھم لگایا اب مزید تحقیق کے بعد اس پر ضعیف جدا یا اس کے بر کس کا تھم لگایا ہے اگرچہ سے تبدیلی بچھ نوادہ نہیں تاہم دو دجوہ کی بنا پر ضروری ہو گیا کہ میں قارئین کو اس سے آگاہ کروں۔

مملی وجہ: کوئی یہ نہ سمجھ کہ یہ تبدیل مطبع کی غلطی ہے۔

دو سمری وجہ: اہل علم کو یہ بتانا مقدو ہے کہ علم جمود کا متقاضی نہیں ہے علم میں مسلسل ارتقاء ہو آ رہتا ہے۔ بعض یا تیں علط خابت ہوتی ہیں پھر راہ صواب سے الکابی حاصل ہو جاتی ہے تو ہم الکابی حاصل ہو جاتی ہے تو ہم

ظلی پر امرار نبیں کرتے اس کے ساتھ ساتھ ہم نمایت خوشی کے ساتھ اس بات
کا اظہار کرتے ہیں کہ احادیث ضعیفہ کے عنوان کے تحت جو مقالات نظر ہوئے اور
اسلامی ممالک کے علاء کی نظروں سے گزرے ہمیں معلوم نہ ہو سکا کہ ان پر کسی عالم
نے بھید کی ہو۔ میں محسوس کرتا ہے کہ ہمیں راہ صواب کی توفق حاصل ہوئی ہے
اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا موقف مجح طابت ہوا اور اس کو تقویت حاصل
ہوئی۔ اس لئے ہم تغید سے محفوظ رہے یا ہے بھی ممکن ہے کہ اس دور میں اس علم
کی واقعیت کم لوگوں کو حاصل ہے خصوصیت کے ساتھ اسانید پر نقد کرنا آسان کام
نمیں اس میں بحث و تحیص کا میدان خاصا وسیجہ ہے یا ان کے علاوہ کوئی اور سبب
بھی ہو سکتا ہے۔

شیخ حبثی نے تالیف کروہ رسالہ "التعقب العدیث" میں تحقیق انداز میں فابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایمان دار لوگ شیخ کے دانوں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ میں کا بتا ہوں کہ وہ محدثمین کے قواعد کی روشنی میں ہم پر تحقید کرتے جن کا ذکر اشار ما" پہلے مزر چکا ہے لیکن ہم مجھتے ہیں کہ مجھ مبٹی اگرچہ توامیر علمیہ کا خیال ر کمنا بھی جاہیں تب بھی بیشہ قواعد معلمیہ کی روشی میں فیطے جب فرمانا ان کے لئے مشكل ب- اس كئے كه وه ان علاء كى تقليد ميں پيش پيش رہتے ہيں جن كے اقوال ان کی رائے کے مطابق میں اور عارے بارہ میں ان کا بیشہ سے یکی رویہ رہا ہے کہ ہم پر ان کی خالفت کا الزام لگا کر ہمیں بدنام کیا جاتا ہے اور کما جاتا ہے کہ ہم ان کے کلام کو سیمنے کی ملاحیت نمیں رکھتے اور نمایت دیدہ دلیری کے ساتھ ہم پر الزامات كى بارش كرتے ہيں۔

نیز فی صبی نے اپ اس رمالے میں غیر متعلقہ امور پر کیر صفات ساہ کے ہیں۔ جن کا ہمارے مابین ہونے والے نزاع سے دور کا بھی واسطہ نہیں ہے باوجود اں کے کہ رسالہ کا مجم چھوٹا ہے انہوں نے اس میں کثرت کے ساتھ ضعیف احادیث الدر آثار دمدج كروية إلى جن كالمفهم يه ب كه طال كوحرام قرار دي والااس مخض کی بائند ہے جو حرام کو حلال قرار دینے والا ہے۔ اس مدیث کا بھی مرفوع ہونا

معج نبیں بلکہ یہ حدیث موقوف ہے۔

فیخ حبثی کے رسالہ کا رد ہاری طرف سے مجلّہ "التملّن الاسلامی" میں شائع ہوتا رہا۔ ابھی ہارا رو بھیل پذر نہیں ہوا تھا کہ مجنح طبقی کی جانب سے ''نصرہ ا لتعقب" کے عنوان سے ہارے خلاف ایک اور مراسلہ شائع ہوا اور جو ورحقیقت مفالطات کال گلوچ اور جموث کا لخدا بے نیز مارا رو کرنے سے کریز کیا کیا ہے اس الى سيدهى باتوں سے رسالہ بمروا كيا ہے۔ بلكه آخر ميں مجھے خوفردہ كيا كيا كه أكر میں ان کی خالفت سے بازنہ آیا اور جس علی نبج پر میں رواں دواں ہوں اس پر چاتا رہا تو میرا خاتمہ خراب ہو گا۔

ان کے اس انداز کی وجہ سے میں نے یمی مناسب خیال کیا کہ اب ان کے رو من قلم نہ اٹھایا جائے اور لیتی وقت کو ضائع ہونے سے بچایا جائے اس کا ذکر میں بے رد کے آخر میں کیا ہے اور ہم ان کے بعض شمات کا ذکر اس مقام میں کریں مے جب ہم اس مدے پر کلام کریں مے جس کا ہم نے اشار یا وکر کیا ہے۔

مجلّہ الم التملق الاسلامی" کے کار پروازوں کا ذکر کرتے ہوئے میں ان کی اس عظمت کو بھی فراموش نہیں کر سکتا کہ انہوں نے قار کین کی آسانی کے لئے ہمارے مقالات احادیث صحیح کو شائع کرنے کا آغاز 1929ء کے پہلے شارے سے کیا۔ میں قار کین کی توجہ اس طرف مبنول کرانا مناسب سجھتا ہوں۔ اللہ تعالی ان کو ای کا بھر بدلہ اور اسلام کی خدمت کا صلہ عطا فرائے نیز میں اللہ پاک سے سوال کرتا ہوں کہ وہ میرے تمام عمل کو صالح اور ای ذات کے لئے خالص کرے اور اس میں کی کا بچھ حصہ نہ ہو۔ باشہ اللہ پاک سے والا اور قبول کرنے والا ہے۔

محمد ناصرالدين الالبانى دمشق، شـــام

#### www.KitaboSunnat.com

**,** 

# ربيم الله الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمُ

## مقدّمه دوسرا ایڈیش

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على رسولنا محمد والم وصحيدا جمعين ـــــاما بعد!

سلسلہ الاحادیث الفعیفہ والموضوعہ کا یہ پہلا حصہ ہے۔ پہلے ایڈیش کے قریب الانققام ہونے سے کبل اس کا یہ دو سرا ایڈیش پیش خدمت ہے۔

دمثن کے کتب اسلامی نے اس کی دوبارہ اشاعت کا اہتمام کیا۔ اللہ تعالی اس
کو مزید توثیق عطا فرائے اور ایسے اہل علم کو جو اخلاص کے ساتھ اس طرح کے علمی
کام چیں منہک رجے جیں' اللہ پاک انہیں خیر و برکت سے نوازہ۔ خصوصیت کے
ساتھ فاضل دوست برادر کمرم استاذ زهر شادیش کو اللہ پاک بمتر بدلہ عطا فرمائے جو
مسلسل الیمی نفع بخش اسلامی کتابوں اور اسلاف کے علمی ورشہ کی نشرواشاعت اور کھھ
احیاء جس گامزن رہے جیں جن سے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے نیز خرافات' بدعات'
جمود اور عقائد کی کمزدری سے ول و دماغ کے زنگ آلود ہونے کو صاف کرتی جیں۔ پس
جم اللہ تعالی سے وست بدعا جیں کہ اللہ پاک استاذ شخخ زبیر شادیش کو مزید قوت اور
شاط عطا فرمائے اور ہماری جامب سے انہیں بمتراجر و ثواب سے نوازے۔

محمد ناصرالدین البانی جعرات ۸۳/۱۳/۲۸ دمثق

#### www.KitaboSunnat.com

#### احادیث ضیفہ اور موضوعہ کے سلسلہ میں

# چند تمهیدی گذارشات

اسلام کے ابتدائی دور سے ہی مسلمانوں کو جن کھن مصائب سے دوچار ہوتا پڑا' ان جی سے ایک یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان ضعیف اور موضوع اطلاعث عام بھیل کئیں۔ امت کے علماء بھی اس سے محفوظ نہ رہ سکے البتہ اللہ پاک بیش علماء کو اس سے محفوظ فرمایا۔ جن جی امام بخاری امام اجہ بن صبل امام بخاری امام اجہ بن صبل امام بخلی بن معین آمام ابوطاتم رازی وغیرہ ائمہ صدیف اور تاقدین فن صدیف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ضعیف اور موضوع اطادت کے عام بھیلنے سے بہت سے مفاسد کے جمنم لیا چنانچہ احتقادی اور فیمی امور اور تشریعی امور جی صفیف اور موضوع اطادت عام ہو گئیں۔ آئکدہ اور اور قبی امور اور تشریعی امور جی صفیف اور موضوع اطادت عام ہو گئیں۔ آئکدہ اور اور قبی کی تقدیق کریں گی (انشاء اللہ تعالی)

اللہ تعالی کی ذات پاک جو علیم اور حکیم ہے 'اس نے چاہا کہ وہ ایسے انسانوان کو مقرر فرائے جو عوام الناس کے سامنے ایسے لوگوں کے حقائق کی پردہ بشائی کریں اور ان کے معالمہ کو واضح کریں جنوں نے بعض احادیث کو اپنے ذاتی اغراض و مقاصد ہے لئے وضع کیا ہے اور ایسی احادیث مسلمانوں کے درمیان رواج پذیر ہو ربی ہیں۔ بکی وہ انسان ہیں جو ائمہ حدیث کے لقب سے متعادف ہیں اور سنّتِ نبویہ کے علم بروار ہیں۔ جن کے حق میں دعا فرماتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا۔ "اللہ تعالی اس انسان کو ترو آزگی عطا فرمائے جو میرے قول کو سنتا ہے اور اس کو محفوظ کرکے آگے بہنچاتے ہیں جو اس کو محفوظ کرکے آگے بہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ فیم اور سجھ رکھتے ہیں ہو علم حدیث کو ایسے لوگوں تک بہنچاتے ہیں جو ان سے زیادہ فیم اور سجھ رکھتے ہیں ہو۔

چنانچہ ندکورہ ائمہ کرام حملے اکثر احادیث کے احوال بیان کرنے کا اہتمام کیا اور ان کی صحت معنف اور وضع سے خبروار کیا اور فن حدیث کے لئے جامع اصول اور قواعد بنائے جو محض ان اصولوں کو حفظ کرے گا اور معرفتِ آئد حاصل کرے گا

تواس کو تمام احادیث کے مرات کا علم حاصل ہو جائے گا اگرچہ محد مین نے ان پر مراح الدیث ہے۔

مراح اللہ کوئی تھم بھی نہ لگایا ہو۔ اس علم کا نام اصولِ حدیث یا مصطلح الدیث ہے۔

متاخرین محد مین نے احادیث کے احوال سے واقعیت حاصل کرانے کے لئے خاص کتابیں آلیف کیں۔ ان بی سے زیادہ شرت کی حال اور وسیع محلوبات پر مشممین حافظ سخادی کی کتاب "المقاصد الحسن فی بیان کیر من الاحادیث المشترة علی المائیز" ہے اور اس کی مثل تخریج کی دو سری کتابیں ہیں جو ان احادیث کے احوال کی خبردیتی ہیں جو ان احادیث کی فرست میں شامل خبردیتی ہیں جو ایسے مولفین کی کتابوں میں مندرج ہیں جو محد ثین کی فرست میں شامل نہیں ہیں نیز جن احادیث کا اصل نہیں ہے جسے حافظ ذیلعی کی "فسب الرایہ فی تخریج منیں ہیں نیز جن احادیث کا اصل نہیں ہے جسے حافظ ذیلعی کی "فسب الرایہ فی تخریج کرتے احادیث الدایہ اور حافظ ابن حجر عسقلائی کی "التلفیمی العبید فی تخریج کا فی الاحیاء من الاخبار" اور حافظ ابن حجر عسقلائی کی "التلفیمی العبید فی تخریج احادیث الرافی الکبیر" اور حافظ ابن حجر عسقلائی کی "التلفیمی العبید فی تخریج احادیث الرافی الکبیر" اور حافظ ابن حجر عسقلائی " کی "التلفیمی العبید فی تخریج احادیث الرافی الکبیر" اور جو تھی مطبوع ہیں۔

مزید برآل ان ائمہ کرام نے (اللہ تعالی ان کو جزاء خیرعطا فرمات) بعد میں آنے والے علاء اور طلبہ کے لئے راستہ کھول ویا کہ وہ ان کابول کی راہنمائی میں ہر صدیث کے مرتبہ کو معلوم کریں لیکن نمایت افسوس کے ساتھ ہم اس بات کا اظمار کرتے ہیں کہ انہوں نے ذکورہ کتب کے مطالعہ سے روگروانی کی اور وہ ان احادیث کی کیفیت کو معلوم نہ کر سکے جن کو انہوں نے اپنے اساتذہ سے سنا تھا یا ایسی کابوں میں دیکھا تھا جو صحح اور خابت شدہ احادیث کے ذکر کا اہتمام نہیں کرتے ہی وجہ ہم کہ تقریباً جب بھی آب کسی واعظ کی وعظ یا کسی استاذ کے خطاب یا کسی خطیب کی تقریباً جب بھی آب کسی واعظ کی وعظ یا کسی استاذ کے خطاب یا کسی خطیب کی مرحلہ نمایت خطرن کے نو اس میں پچھے نہ پچھے ضعیف اور موضوع احادیث پائیس کے اور سی مرحلہ نمایت خطرناک ہے۔ خطرہ ہے کہ کہیں وہ اس وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ اس وعید میں نہ آ جائیں کہ جو محض مجھے پر جھوٹ باندھتا ہے علیہ وسلم کی بیان کردہ اس وعید میں نہ آ جائیں کہ جو محض مجھے پر جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ دونرخ میں بنائے اللہ اس حدیث کے صحیح اور متواتر ہونے میں کوئی شبہ نیں۔

ہے لوگ جو ضعیف اور موضوع احادیث لوگوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں

اگرچہ وہ اسالناً تو نی صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ نہیں باندھ رہے لیکن جھا تو اس کے مرتکب ہو رہے ہیں اس لئے کہ وہ الی احادیث کو نقل کر رہے ہیں جن کے بارے میں وہ علم رکھتے ہیں کہ ان میں الی احادیث بھی ہیں جو ضعیف ہیں اور وہ بھی ہیں جو بالکل جھوٹ ہیں۔ اس مقصود کی طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے ارشاد گرای اشارہ کر رہا ہے کہ کی انسان کے لئے ای قدر جھوٹ کانی ہے کہ وہ ہم سنی سائی بات کو بیان کرے ال

اس کے ساتھ ساتھ آمام مالک اور ابن حیان کا قول بھی قابل ذکر ہے۔

امام مالک کا قول: حقیقت بیہ کہ وہ انسان محفوظ نیس رہتا جو ہر سی سائی بات کو بیان کرتا ہو ہر سی سائی بات کو بیان کرتا ہو ہر سی سائی بات کو بیان کرتا ہو ہر سی سائی بات کو بیان کرتا ہے۔

امام ابن حبال کا قول: صمیح ابن حبان میں ہے کہ وہ فض یقینا جنم رسید ہوگا جو کسی بات کی نبست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا ہے حالا نکہ وہ اس کی محت سے بے خبرہے ۱۲۔

اس مدیث کی سند حسن ہے اور اس کا اصل بخاری و مسلم میں ہے بعد ازاں وہ بیان کرتے ہیں جو اس مدیث کی صحت پر وہ بیان کرتے ہیں جو اس مدیث کی صحت پر ولالت کرتی ہے۔ جس کو ہم نے پہلے باب میں اشار یا ذکر کیا ہے۔ پھر سند ذکر کرکے سمرہ بن جندب سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا "جو مخص میری طرف سے کوئی مدیث بیان کرتا ہے اور وہ سجمتا ہے کہ مدیث جموث ہے وہ جو قد وہ جموئے تو وہ جموئے تا ہے کہ مدیث جموئے سے اور دو سرا میں شار ہوگا" ہے مدیث صحیح ہے سال

اس کے بعد این حبان نے کما: دو سری حدیث کا بیان ہمارے نظریہ کی صحت پر دو الست کنال ہے۔ اس کے بعد ابو ہریہ رضی اللہ عند سے مروی کہلی حدیث کو بیان

لياب

جو احادیث ہم نے ذکر کی ہیں ان سے معلوم ہو آ ہے کہ احادیث کی نشرواشاعت اور ان کو بیان کرنا اس وقت تک درست نہیں جب تک کہ ان کی صحت کا یقین نہ ہو جائے اور جس مخص نے اس کے برعکس کیا اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ایجھ پر جمعوث اللہ علیہ وسلم نے فرایا ' ایجھ پر جمعوث کما وہ کمنا کمی عام آوی پر جمعوث کما وہ اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لے "میں

اس کام کی اہمت کے پیش نظر میں نے ضروری سمجھا کہ میں خود کو اس کام میں لگاؤں اور میں ایس احادیث کے بارہ میں (عوام الناس کو) مطلع کروں جن کو ہم اس دور میں من رہے ہیں یا کسی متداول کتاب میں پڑھ رہے ہیں جن کا محد ثمین کرام کے بال کچھ امل نمیں یا اصل میں ہی وہ من گھڑت ہیں شاید اس طرح وہ اس کی خرائی جول کریں یا اللہ کے عذاب سے ور جائیں۔

میں نے احادیثِ ضعفہ کو کسی خاص ترتیب کے ماتھ جمع نیں کیا ہلکہ جیسے اتفاق ہوا انہیں ذکر کر دیا۔ یک وج ہے کہ میں نے اس مجموعہ کے آغاز میں دو احادیث ذکر کی ہیں جو ایک مقالہ کے مطالعہ میں جمعے معلوم ہو کمی وہ مقالہ روزنامہ "العلم" اشاعت نمبر ۲۳۰۳ میں بعض ایل علم و فضل کی طرف ہے ایک بحث کے حمن میں اشاعت پذیر ہوا تھا جس میں رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کے امراء اور معراج کا تذکرہ تھا۔

## وَاللَّهُ وَلِيُّ التَّوْفِيُق

محمد مناصر الدين الباني رمضان ۲۲ سيار دمشق

## إ- اَللِّينُ هُوَ الْعَقْلُ، وَمَنْ لاَ دِيْنَ لَهُ؛ لاَ عَقُلَ لَهُ.

#### دین اسلام عقل کے مطابق ہے اور جو محص اسلام میں واخل نہیں اس میں عقل نہیں۔

تحقیق : یه حدیث باطل ب الم نسائی نے اس مدیث کو "اکنی" میں ذکر کیا ہے اور الم نسائی ہے الکنی والا ساء ۱۹۳۲ میں ابی مالک بشرین غالب ہے اس نے زہری ہے اس نے رہری ہے اس نے جمع بن جاریہ ہے اس نے اپنے چھا سے پہلے جملے "الدین موالعتال" نے کما ہے کہ یہ حدیث الدین موالعتال" نے کما ہے کہ یہ حدیث باطل اور محرب۔

من كت بون: اس مديث من اصل آفت بشرراوى يه جو مجول ب جيساكه ازدى في كما ب اور امام ذهي في "ميزان الاعتدال في نقد الرجال" اور حافظ ابن جو طبقلالي في "لسان العيدان" من أس كا اقرار كيا ب-

اور طارف بن اسامہ نے اپی "مند" میں داؤد بن معبو سے عقل کی فغیلت است میں میں معبو سے عقل کی فغیلت است میں میں شمی سے پچھ اوپر اطادیث ذکر کی ہیں ان تمام اطادیث کو طافظ ابن جر نے موضوع قرار دیا ہے اور بیہ صدیث بھی ان سے ہے جیسا کہ امام سیوطی نے "ذیل اللّی اللّ

اور واؤد بن معبو "العقل" كے مؤلف كے بارہ بن امام ذہي نے كما ہے كہ كاش وہ اس كتاب كو تاليف ند كرتا۔ امام احد فرات بن داؤد بن معبو كو علم حديث كا بكر بن فار ابوحاتم في نے كما كہ وہ "ذاہب الحديث" ہے تقد نہيں ہے۔ امام وارقطنی نے اس متروك كما ہے اور عبدالتن بن سعيد نے آمام وارقطنی ہے۔ امام وارقطنی سعيد نے آمام وارقطنی سعيد نے آمام وارقطنی دي ميان كيا اس نے كما جاتاب العقل" كو ميسرہ بن عبد رہ نے وضع كيا۔ اس سے داؤد بن معبو نے اس كو چورى كيا۔ ميسرہ كی اسانيد اس كے ساتھ ما دي اس سے عبدالعزيز بن ابی رجاء نے چورى كيا اس سے سلمان بن عينی ساتھ ما دي اس سے سلمان بن عينی

سجزی نے چرایا۔

اور اس بات ہے آگاہ کرتا نمایت مناسب ہے کہ عشل کی فنیلت بی جی قدر احادیث وارد ہو کی بیں ان بی سے کوئی بھی جمیح جمیں بلکہ یہ احادیث ضعف اور وضع کے درمیان وائر ہیں۔ ان بی ہے جن احادیث کو ابو بکرین ابی الدینا نے اپنی آلیف "العقل و فضلہ" بی ذکر کیا میں نے ان کی تحقیق کی تو جھے معلوم ہوا کہ ان بیلے ذکر کیا ہے لیکن اس کتاب کی تھی کرنے والے بیخ محمد زاہد الکوری سے تجب ہے کہ وہ ان احادیث اس کتاب کی تھی خاموش رہے ہیں جب کہ انہوں نے مؤلف کے حالات ذکر کرتے وقت کا اس اختیاف کی طرف اشارہ بھی کیا ہے جس کا علمی شخیق تقاضا کرتی ہے۔ علامہ این قیم نے "المنار" ۱۸ میں کما ہے کہ عشل کی تمام احادیث جموثی

٢ - مَنْ لَمْ تَنْهَا صَلاَتُهُ عَنِ الْفَحْشَآ ِ وَالْمُنْكَرِ؛ لَمْ يَزُدَدُ مِنَ
 اللهِ إلا بُعُدًا.

جس مخص کو اس کی نماز بے حیائی اور برے کاموں سے نہیں روکتی وہ اللہ تعالی سے مزید دور ہو جاتا ہے۔

تحقیق : یہ مدیث باطل ب او دود اس بات کے کہ مدیث کی شرت زبان زد عام ب سند و متن کے لحاظ سے بھی یہ حدیث مجع نمیں ہے۔ سند کے لحاظ سے اس مدیث مجع نمیں ہے۔ سند کے لحاظ سے اس مدیث کو امام طرائی نے "المجم الکبر" ۱۹۔ میں اور امام قطائی نے "مند اشہاب" ۱۰۔ میں اور ابن ابی حاتم نے (الجرح والتعدیل میں ذکر کیا ہے) جیسا کہ تغیر ابن کثر اس شار ابن کشر ابن کشر ابن کشر ابن کشر ہے اس نے طاؤس سے اس نے طاؤس سے اس نے ابن میاس سے اس نے طاؤس سے اس نے ابن میاس نے ابن میاس کے سند ضعیف ہے ابن عماس سے مدد ضعیف ہے اس لئے حدیث ضعیف ہے۔ ابن عمر ابن کے دہ مدد ق ہے لیکن عمر کے آخری جصے میں اس کے ذہن میں کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مدد ق ہے لیکن عمر کے آخری جصے میں اس کے ذہن میں

اختلاط ہو گیا۔ اور اس سے روایت کردہ احادیث میں امتیاز نمیں ہو سکتا رکہ کوئمی احادیث ذہن کی خرابی سے پہلے کی جیں اور کون می بعد کی جیں) اس لئے وہ متروک راوی ہے۔ اس وجہ سے اہم بیٹی نے "مجمع الزوائد" سام۔ میں اس کو معلول قرار دیا ہے اور اس کے مجنع حافظ عراق نے " تخریج الاحیاء" سام۔ میں اس کی سند کو لین قرار دیا ہے۔

میں کتا ہوں: اس مدیث کو حافظ ابن جریر ۲۵۔ نے دو سرے طریق ہے ابن عباس کے مبال ہے ابن عباس کے مبال ہے مبال کے عباس کے مبال کے مبال کی عباس کے موقوقاً اس کا قول ذکر کیا ہے۔ یہ روایت ممکن ہے مبج ہو آگرچہ اس کی سند میں ایبا رادی ہے جس کا نام معلوم نہیں نیز اس صدیث کو امام احراثی نے «مجم الکیر» جس ابن مسعود سے موقوقاً ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

مَنْ لَهُ قَامُوهُ المَشَلاةُ فِالْمَعُووِي وَتَنْهَا مُعَنِ الْمُنْكُولَمُ يَزُدُدُ بِهَا إِلاَّ بُعْدًا جس فض كواس كى نماز امر بالمعوف اور نمى عن المسكر كا تهم خيس دي وه اس نمازكي وجه سے اللہ سے زيادہ دور ہوتا ہے۔

اس کی سند می ہے جیسا کہ حافظ عراق " نے کہا ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ حدیث موقف ہے پھر میں نے کہا ہمیں موقف ہے پھر میں نے کہا، ہمیں عبداللہ ابن التجب مخری نے تایا اس نے کہا، ہمیں یکی بن بگیرنے اسرائیل ہے اس نے اساعیل ہے اس نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔ نے اساعیل ہے اس نے بیان کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

إِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْهُيْ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ١٦٨.

بے ٹک نماز بے حیائی اور برے تکاموں سے رو کتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کی. (اور سابقہ حدیث ذکر کی) یہ حدیث مرسل ہے اور اساعیل سے مراو اساعیل بن بسلم ہے اگر یہ راوی ابو محمد بھری ہے تو پھر ثقہ ہے اور اگر ابواسحاق کی ہے تو ضعیف ہے لیکن حافظ عراقی

کے کما ہے کہ اس مدیث کو علی بن معبد نے اسماب الطّاعة والمعمیة " میں حس سے مرسل المجھ سند کے ماتھ ذکر کیا ہے۔

یں کتا ہوں : اس کی حد حن بعری راوی کے مع ہے لین اس ہے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

7

صدیث کا مجع ہونا لازم نہیں آیا۔ اس لئے کہ مقطع الحدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ جمور علائے حدیث کی قدم سے ہے۔ خاص طور پر جب کہ حسن بقری کی مرسل حدیث ہو۔ این سعد نے ان کے حالات بیان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حسن بقری عالم 'فاضل اور جامعیت کا مالک تھا' عظمت والا' شان والا اور نقتہ تھا لیکن اس کی بیان کردہ مرسل روایات جمت نہیں ہیں۔

یماں تک کہ اگر فرض کر لیا جائے کہ حسن بھری نے حدیث کو موصول اور مند بیان کیا ہے اور مرا سا لفظ "حدیث" بیان نہیں کیا یا اس محفی ہے جس سے مند بیان کیا ہے اس سے مرا سا شغ کا ذکر نہیں کیا جیسا کہ جب اس نے "عن مرم" یا "عن ابی ہررہ" کیا ہے تو اس کی حدیث جست نہیں ہوگی تو اس وقت حدیث کیے جبت ہو گئی ہے جب وہ اس کو مرسل بیان کرے؟ جیسا کہ اس حدیث بی محدیث ہو ساتھ ذہی نے "میزان الاعتدال" میں ذکر کیا ہے کہ حسن بھری گؤت کے ماتھ تدلیس کرتے ہیں۔ جب وہ کسی حدیث میں کسی "عن فلان" تو اس سے ماتھ تدلیس کرتے ہیں۔ جب وہ کسی حدیث میں کسی "عن فلان" تو اس سے استدلال ضعیف ہو گا فاص طور اس محص ہے جس کے بارے میں کما گیا ہے کہ انہوں نے اس سے نہیں بنا ان کی وہ انہوں نے اس کے مردی ہیں ان کو محد مین نے منقطع کی قبیل میں شار کیا ہے۔ انہوں نے اس کا قول بھی متقول ہے کہ اس حوایات ہو ابو ہریہ ہے سے اس کا قول بھی متقول ہے کہ اس کی نبیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے۔ اس کا قول بھی متقول ہے کہ اس کی نبیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے۔ اس کا قول بھی متقول ہے کہ اس کی نبیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے۔ اس کا قول بھی متقول ہے کہ اس متعدد طرق کے ساتھ حسن بوری سے بیان کیا ہے اور وہ صحیح ہے۔ اس طرح ابن جریہ میں۔ نبی مستعدد طرق کے ساتھ حسن بھری سے بیان کیا ہے اور وہ صحیح ہے۔

بعد ازاں اس مدیث کو میں نے "مند النّہاب" اس میں مقدام بن واؤد کے طریق سے ویکھا اس نے کہا کہ ہمیں علی بن محمد بن معبد نے (اس سند کے ساتھ جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے) حسن بھریؓ سے مرفوعا روایت کیا ہے۔ مقدام کے بارہ میں امام نمائیؓ نے کہا کہ وہ ثقہ نہیں ہے ہیں اگر اس روایت کو مقدام کے علاوہ کمی اور نے علی بن معبد سے روایت کیا ہے اور وہ ثقہ ہے تو سند مرسلا میج ہے جساکہ عواق ہے اس طرح کا قول پہلے ذکر ہو چکا ہے ورنہ میج نہیں ہے۔ خلاصہ بید

ہے کہ اس مدیث کی نبت رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا درستی البتہ ابن مسعود اور حسن بعری کا قول کمنا مجھ ہے نیزیہ ابن عباس سے بھی مروی ہے۔ ای لئے شخ الاسلام ابن تھے "نے اس کا ذکر "کتاب الایمان" ۱۳۲ میں ابن مسعود اور ابن عباس ہے موقوقاً کیا ہے نیز ابن عودہ نے "الکواکب" میں اس کو زیادہ سمج قرار دیا ہے۔

پھر میں نے دیکھا کہ حافظ ابن کیڑنے اس مدیث کو عمران بن حصین ابن عباس ابن مسعود اور حس کے ابن عباس ابن مسعود اور حس کے ابن مسعود ابن عباس حسن قرادہ اور اعمل وغیرہ سے موقوف روایات ہیں۔

میں کتا ہوں: حدیث نمبر (۱۰۰۰) میں انشاء اللہ عران مین حمین ہے حدیث ان الفاظ کے ساتھ ذکر ہوگی۔ البتہ اس میں "فَمُ مَذُدُدُمِنَ اللّٰدِ إِلا اللّٰمُ مُدُدً" کی بجائے الله صلاق کُنْ کے الفاظ ہیں جب کہ حدیث محر ہے آگر اللہ تعالی کی مثبت شائل حال دی تو دہاں اس کا ذکر ہوگا۔

متن صدیث کی تحقیق : صدی کا متن صحح نمیں ہے۔ اس لئے کہ صدیث گاہیہ فاہران لوگوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو نماز کی اوائیگی اس کی شرائط اور ارکان کے ساتھ کرتے ہیں اس لئے کہ شریعت ایس نماز کو صحح کہتی ہے آگرچہ اس طرح نماز اوا کرنے والا بیشہ بعض گناہوں کا مر تکب ہوتا رہتا ہے ہیں کیسے ان کے سب اس نما کے ساتھ اللہ تعالی سے مزید دور ہوتا ہے؟ یہ الی بات ہے جو عشل کے ظاف ہے اور شریعتِ اسلام بھی اس کی شاوت نمیں دیتی۔ اس لئے شخ الاسلام امام ابن تج نے اس کی تادیل کی ہے کہ یہ جملہ آلکہ وہ اللہ تعالی سے مزید دور ہو جاتا ہے" اس فرات ہے بہ اس نے نماز سے جس واجب کو چھوڑا ہے وہ اس سے زیادہ طلمہ والا ہے جس کو اس کے اس کو واجب کے چھوڑے نے اللہ تعالی سے نیادہ دور کر دیا ہے بہ نسبت اس کے کہ اس کو واجب اقل کے عمل نے قریم

مؤلف كا مؤقف: لين ميرك زديك يه عديد از نم ب اس لئ كه زياد

عظمت والے واجب کو چھوڑنے سے مقصود یہ ہے کہ اس نے الی چیز کو چھوڑا جس کے چھوڑنے سے نماز صحح نہیں ہوتی جیسے شروط اور ارکان نماز۔ اس وقت شرعًا اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی اور یہ ظاہر نہیں ہے کہ مرفوع اور موقوف حدیث میں یہ نماز مقصود ہے بلکہ صحح نماز مقصود ہے جس سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس قول میں کیا ہے۔

إِنَّ الصَّلَوْةَ تَنَهَّىٰ عَنِ الْفَعْشَاءِ وَالْمُنْكُرِ ٣٣٠

اور اس کی تاکید رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے قابت ہے۔ جب آپ سے دریافت کیا گیا کہ فلال فحض تمام رات نوافل پڑھتا رہتا ہے جب میج ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے آپ نے فرمایا، عقریب وہ اس سے رک جائے گا جو تم کمہ رہے ہویا آپ نے فرمایا، عقریب اس کی نماز اس کو روک دے گی سس اس مدیث کو امام احریہ خوالی نے فل اس مرار نے اور امام طحادی نے وہ دمشکل الآفار " مس میں اور امام بغوی نے علی بن جعد کی صدیث اور امام بغوی نے علی بن جعد کی صدیث اور امام بغوی نے علی بن جعد کی صدیث اور امام بغوی نے علی بن جعد کی صدیث اس اور ابو کر کلابازی نے "مِمان معانی الآفار" ہے سے میں صحیح من ساتھ ابو ہریرہ سے روایت کیا ہے۔

غور کیجے ! نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مخص بوجہ نماز کے چوری سے
باز آ جائے گا بشرطیکہ وہ اکمل طریقہ سے نماز ادا کرے گا۔ نماز میں خثوع اور قرآت
میں غورو فکر کرے گا۔ لیکن بیہ نہیں کما کہ وہ مزید اللہ سے دور ہو جائے گا حالا تکہ
ابھی وہ چوری کرنے سے باز نہیں آیا۔ اس بحث سے حدیث کا سند اور متن کے لحاظ
سے ضعیف ہونا ثابت ہو کیا (واللہ اعلم)

بعد ازال مجھے معلوم ہوا کہ شخ احمد بن عجمہ عزالدین بن عبدالسلام نے ابن عباس سے معلوم ہوا کہ شخ احمد بن عجمہ الدت القویعد ۱۳ سے امام عباس سے معلوم اس ار کو اپنی کتاب "النصیعہ بما الدت القویعد ۱۳ سے میں امام عاریدی کی تغییر سے نقل کیا ہے اور کما ہے کہ اس جیسی بات کو تدید پر محمول کرنا مناسب ہے اس لئے کہ سے بات ارکان اور شرائط سے نہیں ہے پھر اس پر اس حدیث سے استدلال کیا ہے جو پہلے بیان ہو چی ہے۔ اور عظریب اس کی فماز اس کو روک درست قرار دیا ہے اور کما ہے دے گی اس کا ظاہر اس منہوم کے مخالف کہ اس کو طاہر اس منہوم کے مخالف

ہے جو احادیثِ محید بیان شدہ میں ثابت ہے کہ نماز گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے۔
اس کیے کفارہ ہوگ؟ جب کہ وہ نماز کی وجہ سے مزید اللہ سے دور ہو رہا ہے یہ بات
مجھ سے بالاتر ہے۔ بعد ازاں اس نے بیان کیا کہ میں کتا ہوں کہ حدیث کو مبالغہ
اور تمدید پر محمول کرنا ممکن ہے' اس لحاظ سے کہ وہ ابن عباس یا اس کے علاوہ کی
دوسرے سے موقوف ہے لیکن سے سجسا کہ یہ کلام نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے
میرے نزویک بعید ہے (واللہ اعلم)

بھے احمد نے بیان کیا کہ اس کی شاہد وہ صدیث ہے جو بخاری شریف میں ہے کہ ایک فخص نے ایک عورت کا بوسد لیا' اس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیامی اللہ پاک نے یہ آیت نازِل فرائی۔

"إِنَّ الْعَسَنَاتِ لِمُزْمِنَ البِّيِّنَاتِ"

بلاشبہ نیک کام برے کاموں کو ختم کر دیتے ہیں۔ پھر جھے معلوم ہوا کہ مخت الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے فاؤی میں فرمایا ہے کہ

> " یہ حدیث نی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نیں ہے البتہ نماز ہے حیائی اور برے گاموں سے روکتی ہے جیسا کہ اللہ نے اس کا ذکر اپنی کتاب میں کیا ہے۔ بسرطال نماز اس کے اوا کرنے والے کو اللہ سے دور نہیں کرتی بلکہ وہ محض جو نماز ادا کرتا ہے وہ اس مخص سے بستر ہے جو نماز اوا نہیں کرتا اور اس سے زیادہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے آگرچہ وہ فاست بی کوں نہ ہو۔"

گویا کہ یہ ایک اشارہ ہے کہ حدیث معنی کے لحاظ سے بھی ضعیف ہے اور بی فریب معنی ہے اور بی فریب معنی ہے اور بی فریب معنی ہے معنی ہے معنی ہے معنی ہے معنی ہے معنی ہے۔ اور امام ذہبی نے "میزان الاعتدال" میں این جدید سے نقل کیا ہے وہما انہوں نے میان کیا کہ اس حدیث میں کذب میانی اور ماتع سازی سے کام لیا کمیا ہے۔

## ٣ - مِنَّةُ الرِّجَالِ ثُزِيْلُ الْجِبَالَ.

#### لوگوں کی ہمت بہا روں کو اپنی جگہ سے بلا دیتی ہے۔

تحقیق : یہ صدف نس ب کانچہ اسامیل مجلونی "کشف العظاء" میں فرات بیں مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ صدف ہے لیکن بعض لوگوں نے فی احمد غزائی ہے نقل کیا ہے اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'لوگوں کی ہمت بہاڑوں کا قلع قع کر وہی ہے۔ البتہ اس کی تحقیق کے لئے کتبِ صدیث کی طرف مراجعت کی جائے۔

میں کتا ہوں: ہم نے کتب السّہ میں اس حدیث کے ان مافذ کو علاش کیا جمال سے اس کے لمنے کا امکان تھا لیکن ہم اس کا اصل نہ حاصل کر پائے البتہ شخ احمہ اسکا شار محد ثمین میں نہیں ہو آ۔ وہ اپنے بھائی محمد غزائی کی طرح فقہاءِ صوفیاء سے ہیں۔ ان کے بھائی کی کتاب "الاحیاء" میں ایک احادیث کثرت کے ساتھ ہیں کہ جن کی نبت انہوں نے بقین کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی ہیں۔ جب کہ کی نبت انہوں نے بقین کے ساتھ ہی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کی ہیں۔ جب کہ وہ احادیث عاق عراق" وغیرہ کے قول کے مطابق ان احادیث میں سے ہیں جو بے اصل ہیں۔

٣ - اَغُدِيْثُ فِي الْمُسْجِدِ يَأْكُلُ الْحُسَنَاتِ كَمَا تَاكُلُ الْبَهَائِمُ
 المَشِيْشَ.

مجریں باتیں کرنا نیک اعمال کو ضائع کرونتا ہے جیسا کہ چاریائے گھاس کو کھا جاتے ہیں۔

تحقیق : اس مدیث کا کچر اصل نس ب امام غرائی نے اس کا ذکر "الاحیاء" میں کیا ہے اس سد "الاحیاء" کی تخریج کرنے والے حافظ حراقی نے کما ہے کہ جھے اس کا اصل نہیں مل سکا۔ اور عبدالوہاب بن تقی الدین بکی نے "طبقات الشّافعیہ" اس میں لکھا ہے کہ جھے اس کی شد نہیں مل سکی نیزعام طور پر زبانوں پر یہ بھی مشہور ے کہ مجدیں جائز کلام کرنا بھی نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے جیسا کہ آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے اس مدیث کے باطل ہونے میں کسی عقل مند کو کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کیسی بات ہے کہ جائز باتیں بھی مجد میں نہیں ہو سکتیں؟

مَا تَرَكَ عَبُدُ شَيْئًا لِللهِ، لاَ يَتُوكُمُ إِلاَّ لِللهِ؛ إِلاَّ عَوَّضَهُ مِنْهُ مَا هُوَ خَيْرُ لَهُ فِي دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ.
 مَا هُوَ خَيْرٌ لَهُ فِي دِيْنِهِ وَدُنْيَاهُ.

جو مخص صرف الله كى رضا كے لئے كى كام كو چھوڑ تا ہے تو اللہ اس كے بدلے اس كو دنيا اور آخرت ميں بهتر چيزے نوازے گا۔

محقیق: ان الفاظ کے ماتھ یہ حدیث موضوع ہے ' میں نے اس حدیث کو دمشق ،
کر رفریو سے رمضان المبارک کے ممید میں بھی بعض فضلاء سے سا۔ اس حدیث کو ابوقیم نے ''ا تعیوریات' سم سے میں اور السلفی نے ''ا تعیوریات' سم سے میں اور السلفی نے ''ا تعیوریات' سم سے میں اور السلفی نے اس نے بیان کیا کہ مجھے ابن عسار ' ۵ سے عبداللہ بن سعد رقی کے طریق سے اس نے بیان کیا کہ مجھے میری والدہ عاملہ بنت بکار مسلم میں والدہ عاملہ بنت بکار مسلم نے اپنے باپ سے بیان کیا اس نے کہا کہ میں نے زہری سے سا' وہ سالم بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں وہ ابن عرش سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سے بیان کرتے ہیں وہ ابن عرش سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

میں کتا ہوں: اس مدیث کی سند موضوع ہے اس کے کہ امام زہری ہے بینے راویوں کا مدیث کی کتاب میں ذکر سیں ہے البت عبداللہ بن سعد رقی کذب بیاتی میں مقبور ہے ایبا حافظ ذہی نے "میزان الاعتدال فی نقد الرجال" میں کما ہے اور حافظ ابن حجر نے اس کی متابعت کرتے ہوئے "لسان المعنوان" میں کما کہ ذہری نے اس کو جمونا قرار ویا اور کما کہ وہ احادث وضع کیا کر آ تھا نیز احمد بن عبدان نے اس کو ضعیف کما ہے۔ اس میں ایک اور علت ہے اور وہ بکار بن محمد کا مجمول ہوتا ہیں مساکر نے اس کی احوال میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کے بارہ میں اس کا ذکر کیا ہے البتہ اس کی خالوں مدیث

صحح ہے اس مدیث کو وکع نے "الزحد" اس اور احر ہے۔
سند الساب" ۸س میں ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔
اِنّک مَنْ تَدَعُ عَیْمًا لِلّٰہِ مَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ مَثَلَکَ اللّٰہُ اِمِ مَا هُوَ خَنْوَلَکَ مِنْهُ

اِنْک مَنْ تَدَعُ عَیْمًا لِلّٰہِ مَزَّ وَجَلَّ اِلاَّ مَثَلَکَ اللّٰہُ اِمِ مَا هُوَ خَنْوَلَکَ مِنْهُ

باشہ الله تعالى كى رضا كے لئے جب تو كى چيز كو چھوڑوں كا تو الله تعالى

اس كے برلے تجے بھرصلہ عطا فرائے گا۔

٧ - تَنَكَّبُوا الْغُبَارَ؛ فَإِنَّهُ مِنْهُ تَكُونُ النَّسُمَةُ.

غبار سے کنارہ کش رہو کیونکہ غبار سے سانس کی بیاری لاحق ہوتی ہے۔

تحقیق : مجھے اس صدیف کے اصل کا علم نہیں ہے ابن الاجیر نے "التہابیہ" بیمی موقع کے حتی ہیں اس کا ذکر کیا اور بیان کیا کہ یہ صدیف ہے جھے اس کا اصل مرفوع نہیں بل سکا البتہ ابن سعد نے "ا للبقات الکبری " اسمہ ہیں بیان کیا کہ عبداللہ بن صالح مصری نے حملہ بن عران ہے انہوں نے اس ہے جس نے ان کو صدیف سنائی اس نے ابن سندر ہے اس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے اس نے بیان کیا کہ عرق بن عاص آئے اور ابن سندر ان کے ساتھ تھا پس ابن سندر اور اس کے ساتھ آیک جماعت عرق بن عاص کے آگے چل رہی تھی انہوں نے گرو و غیار اڑائی عرق نے اپی چڑی کا کنارہ اپنے تاک پر رکھا پھر کھا کہ گرو و غیار ہے بچ ' یہ نمایت عرق نے اور آہستہ آہستہ ویر کے بعد جسم سے فاری جیزی کے ساتھ جسم بی واخل ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ ویر کے بعد جسم سے فاری جبری کے اور جب گرو و غیار بھی چھڑی ہو اثر کر جائے تو اس سے سانس کی بیاری بیدا ہوتی ہے۔ یہ موقوف صدیث بھی سند کے لحاظ سے چند اسباب کی وجہ سے مجھے شہیں ہے۔

پہلا سبب : ابن سعد نے اس کو معلق بیان کیا ہے اپنے اور عبداللہ بن صالح کے درمیان داسطہ کا ذکر نہیں کیا۔

دوسرا سبب: ابن صالح رادی می منعف ہے آگرچہ دہ بخاری کا رادی ہے۔ چنانچہ ابن حبان نے کما ہے کہ ابن صالح فی نفسہ صدوق رادی ہے آس کی اسک ا میں محر روایات اس کے ایک پردی کی دجہ سے ظہور پذیر ہوئیں۔ میں نے ابن

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فزیمہ ہے سنا اس نے بیان کیا کہ ابن صالح اور اس کے پروی کے ورمیان دھنی سے سنا اس نے بیان کیا کہ ابن صالح اور اس کے پروی کے ورمیان دھنی سے سے پروی ابن صالح کی طرف نبست کرکے احادیث وضع کیا کرتا تھا اور لکھنے کے بعد تحریر کو ابن صالح کے خط کے مشابہ ہوتا تھا اور لکھنے کے بعد تحریر کو ابن صالح کے گھر اس کی کتابوں میں بھینک ویتا۔ اس سے عبداللہ وہم میں جتلا ہو جاتا اور اس کی تحریر کو اپنی سمجھ کر اس کی لکھی ہوئی احادیث اپنے نام سے بیان کرتا۔

تیسرا سبب: حرملہ اور ابن سندر کے درمیان راوی کا مام ذکر نہیں کیا گیا وہ مجبول الذات ہے۔

4- اِثْنَتَانِ لاَ تَقْرَنُهُمَا: ٱلشِّرْكُ بِاللَّهِ، وَالْإِضْرَارُ بِالنَّاسِ.

دو کامول کے قریب نہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک تھرانا' اور لوگوں کو اذبت پنجانا۔

تحقیق : اس مدیث کا بچر اصل نمیں ہے البتہ یہ الفاظ مشہور ہیں۔ جب کہ سنت کی کتب میں بھی مجھے یہ الفاظ نمیں مل سکے شاید اس کا اصل وہ ہے جو امام غزالی کی کتاب "الاحیاء" ۵۰ میں ہے کہ

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و خصاتیں الی ہیں جن سے زیادہ بری خصلیت کوئی دو سری نمیں ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی کو شریک مصرانا اور دو سرا اللہ تعالیٰ کے بندول کو تکلیف دینا۔ اور دو خصاتیں الی بیں جن سے زیادہ بستر کوئی خصلت نمیں ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنا اور دو سرا اللہ تعالیٰ کے بندول کو فائدہ پنجانا۔

اس مدیث کا اصل معلوم نمیں۔ حافظ عراقی " نے اس کی تخریج میں کہا ہے اس معدیث کو "الفردوس" کے مولف نے حضرت علی کی احادیث میں ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کے بیٹے نے اس کو اس کی مند میں ذکر نمیں کیا۔ اس لئے بیٹی نے اس مدیث کو ان احادیث میں ذکر کیا ہے جو "الاحیاء" میں خور میں اور ان کی اسانید نمیں

يں۔ ادا۔

٨- اعْمَلُ لِدُنْبَاك كَانَّكَ تَعِبْشُ آبَدًا، وَاعْمَلُ لِآخِرَتِكَ
 كَانَّكَ مَّوْتُ غَدًا.

اپی دنیا کے حصول کے لئے اس طرح عمل کیجئے کہ جیسے آپ نے ہیں دندہ رہنا ہے اور اپنی آخرت کے حصول کے لئے اس طرح عمل کیجئے کہ جیسے آپ نے کل فوت ہو جانا ہے۔

تجفیق: اس مدیث کا مرفعاً کچھ اصل نہیں ہے' اگرچہ بعد کے دور میں ہے زبانوں پر مشہور ہوئی۔ یبال تک کہ شخ عبدالکریم عامری غزی نے اس کو اپنی بالف "ا بحد العشیقی فی میان مالیس بحدیث میں ذکر نہیں کیا البتہ میں نے اس کا اصل موقوف روایت ہے معلوم کیا ہے۔ اس کو ابن قتیمہ نے "غریب الحدیث" ۵۲ میں ذکر کیا ہے کہ مجھے ام محتانی نے حدیث بیان کی' اس نے بیان کیا کہ مجھے اصمی نے بتایا اس نے حماد بن سلمہ ہے اس نے عبداللہ بن عمواد ہے' اس نے عبداللہ بن عمراللہ بن عمواد ہے' اس نے عبداللہ بن عمراللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن با بارک ہے عبد اللہ بن عبداللہ بن بان کیا کہ ہمیں محم بن مجان نے خبروی کہ اللہ عبداللہ بن عمراللہ بن عمرہ بن عاص نے بیان کیا دادی نے اس کو موقوقاً ذکر کیا اور میں معملے ہے اس خبراللہ بن عمرہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عمرہ بن مال اول حدیث کی مثل بیان کیا' البتہ اس کے میان کیا' البتہ اس کے عبداللہ بن کیا' البتہ اس کے عبداللہ بن کیا الفاظ بن کیا الف

"دید دین مضبوط ہے اس میں ترقی اختیار کرا اور اپنے رب کی عمادت کو برا ند سمجہ ' بے شک وہ انسان جو تھک کر سفر کرنے سے انکار کر دیتا ہے اند اس نے خرکو پورا کیا اور نہ ہی اپنی سواری کا خیال کیا۔ پس اس انسان کی جیسا عمل کرجو خیال کرتا ہے کہ وہ تمھی فوت نمیں ہوگا اور اس انسان کی ماند احتیاط کرجو کل فوت ہو جائے گا۔"

لیکن اس کی سند ضعیف ہے۔ اس میں دو علقی ہیں۔ مولی عربی عبدالعزیز مجول راوی ہے اور یہ عبدالله بن صالح ہے جو ایث کا کاتب ہے جیساکہ صدیث نمبر ہیں اس کا بیان ہوا۔

پراس مدیث کا بیاق اس بات میں مرج نمیں ہے کہ عمل نہ کور سے مراو دنیا کا عمل ہے استرار اور دوام پر دنیا کا عمل ہے بلکہ بظاہر آفرت کا عمل ہے اور مقسود اس سے استرار اور دوام پر رخبت دلانا ہے کہ عمل صالح کرتے رہو اور اس کو نرگ نہ کرو۔ اس کی مثل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ "اللہ تعالیٰ کے زدیک سب سے بمتر عمل بیطنی والا ہے آگرچہ وہ عمیل ہو" ۵۵۔ (واللہ اعلم)

اس مسلم ساتھ ساتھ ابن عرق کی جدیث کا اول نصف جس کو برار نے الاستار میں جابڑ کی حدیث سے بیان کیا۔ امام بیٹی نے "ججع الزوائد" میں کہا کہ اس کی سند میں کی کی مدیث سے بیان کیا۔ امام بیٹی نے "ججع الزوائد" میں کہا کہ اس کی سند میں کی بن متوکل ابو عقیل ہے اور وہ کذاب ہے لیکن اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ فرمان مستنی کر رہا ہے کہ دین اسلام آسان ہے کوئی فضف دین اسلام پر تکلف کے ساتھ چلنا جاہے گا تو دین اسلام پر تکلف کے ساتھ چلنا جاہے گا تو دین اسلام پر غالب آ جائے گا کہیں مجمع راہ افتیار رکھو میانہ ردی افتیار کرد اور خوش رہو۔ اس کو امام بخاری نے اس میں ابو ہربرہ سے مرفوعا ذکر کیا۔

نیز یہ صدیث اس طرح دوسرے طریق ہے بھی مردی ہے اور آئدہ اوراق میں "آ شیلٹوا دُنیا گُم" اپن دنیا کی اصلاح کرو کے الفاظ کے ساتھ ذکر ہوگی ٥٦۔

9 - أَنَا جَدُّ كُلِّ تَقِيِّ.

میں تمام پر ہیز گاروں کی خوش بختی کا محور ہوں۔

محقیل: اس مدیث کا بحد اصل نین ب اس مدیث کے بارہ ین امام سیوطی" سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا میں اس کو نیس جانیا اس بات کا ذکر ان کی

كتاب "الحادى للفتادي" ٥٥٠ من ب-

١٠- إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ يَرْي عَبُدَهُ تَعُبًا فِي طَلَّبِ الْحَلاَلِ.

ب شک الله تعالی محبوب جانا ہے کہ وہ اپنے بندے کو طلب

تحقیق : یه حدیث موضوع بے اس حدیث کو ابومنمور دیلمی نے "مند الفردون" میں علی رضی اللہ عند سے مرفوعا ذکر کیا ہے۔ حافظ عراقی نے بیان کیا ۵۸۔ کہ اس کی مند میں محد بن سل عطار ہے۔ امام دار قطنی نے کما کہ محد بن سل اعادیث وضع کیا کرنا تھا۔

میں کتا ہوں: یہ ان موضوع احادیث میں سے ہے جن کو درج کرکے انام سیوھی نے اپنی کتاب "الجامع الصغیر" کو محدثین کی نظروں سے گرا دیا ہے۔ ان کا یہ طرز عمل اس شرط کے خلاف ہے جس کا انہوں نے اپنی کتاب کے مقدمہ عیں ذکر کیا ہے۔ انام سیوطی نے کہا کہ میں نے کتاب کو ان احادیث سے محفوظ رکھا ہے جن میں رادی وضاع" کدّاب یا متقرّ ہے بلاشہ انام سیوطی (اللہ پاک ہم کو اور ان کو معاف فرمائے) نے اپنے اور عائد کردہ شرط کا ایغاء نہیں کیا۔ میرا پختہ ارادہ ہے کہ معاف فرمائے ان احادیث سے پاک صاف کر جب اللہ تعالی نے ہمیں توفق دی تو ہم اس کتاب کو ان احادیث سے پاک صاف کر دیں گے اور ان کو ایک آئے میں بی کرکے اس کی طباعت کا انتظام کریں گے تاکہ وی اس سے کنارہ کش رہیں 80۔

اس کے ساتھ ساتھ میخ عبدالروف مناوی نے "فین القدیر شرح الجامع السفر" میں اس حوالہ کو نقل کرنے کے بعد (جس کو میں نے عراقی سے نقل کیا ہے) کما ہے مصنف کے لئے ضروری تھا کہ اس کو حذف کرتے۔

11 - إِنَّمَا لَهُوثُتُ مُعَلِّمًا .

مجھے معلم بنا کر بھیجا کیا ہے۔

مخفیق: یه مدیث ضعف ہے اس مدیث کو امام داری ١٠٠ نے عبداللہ بن پرید

کے طریق ہے اور وہ ابو عبدالرصان المقری ہے اور ابن وہب ؓ نے "ا لمسند " ہے این اور عبدالله بن مبارک ؓ نے "الزید " ۱۳ میں اور ان سے حارث نے اپی "مسند " ۱۳ میں اس کے زوا کہ سے اور طیالی ؓ ۱۳ میں نے عبدالرصان بن زیاد بن الغم سے اس نے عبدالرصان بن رافع سے اس نے عبدالله اس عرو ؓ ہے " اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو مجلسوں کے پاس سے گزرے جو مجد بہوی میں تیا کہ رسول اللہ حلی اللہ علیہ وسلم دو مجلسوں کے پاس سے گزرے ہیں اور ان دونوں میں سے ایک مجلس دو سری مجلس سے بہتر ہے البتہ ایک مجلس دو سری مجلس سے بہتر ہے البتہ ایک مجلس دالے اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اس کی طرف میلان رکھتے ہیں اگر اللہ تعالی جا ہے تو ان کو دیا ہے آگر چاہے تو روک لیتا ہے اور دو سری مجلس دالے علم و فقد سکھتے ہیں اور حالجوں کو تعلیم دستے ہیں لاذا

اس مدیث کی شد شعیف ہے اس لئے کہ عبدالرصان بن زیاد اور ابن رافع دونوں دائوی شعیف ہیں جیسا کہ مافع ابن حجر نے "تقریب" میں ذکر کیا ہے۔ اور اس مدیث کو ابن ماجہ ۱۵ نے واؤد بن زبر قان کے طریق سے اس نے بکر بن منہ میں سے اس نے عبدالرحمان بن زیاد سے اس نے عبداللہ بن عرو سے اس کو ذکر کیا۔

لیکن اس کی سند پہلی حدیث کی سند سے بھی زیادہ ضعیف ہے اس لئے کہ عبداللہ بن بزیر سے بنچ جتنے رواۃ بیں وہ سب ضعیف بیں انہوں نے نقتہ رواۃ کی خالفت کی ہے۔ ان تمام نے یا ان جس سے ایک نے عبداللہ بن بزیر المعافری (نقتہ راوی) کو عبدالرحمان بن رافع ضعیف راوی کی جگہ پر رکھا ہے۔ امام بو میری نے "الزوائد الاحاد، بیں وکر کیا ہے کہ اس حدیث کی سند میں واؤو کر اور عبدالرحمان ضعیف راوی ہیں۔ عراق نے "تخریج الاحیاء" بیں اس کی سند کو ضعیف کیا ہے۔

موجودہ دور میں بعض موفیاء طقے باندھ کر ہائے ہو کرتے ہیں اور دائیں ہائیں اور آئیں ہائیں اور دائیں ہائیں اور آئیں ہائیں اور آئی ہائیں اور آئے ہیں اور آئی ہائیں اور آئے ہیں اور آئی ہائیں اور آئی ہیں ہے جیسا کہ اور باقاق فقاء حقد مین جاز نمیں نیز مدیث ہی ملح نمیں ہے جیسا کہ آپ معلوم کر بھے ہیں مدیث میں مخصوص انداز میں ملقہ بندی کا ذکر نہیں ہے۔ نیادہ سے ذیادہ اس مدیث سے اجماعی ذکر کے جواز کا جوت ملا ہے جب کہ اس کے نیادہ سے جب کہ اس کے

اثبات میں احادیثِ محید بھی لمتی ہیں جو مسلم شریف اور ویکر کتب احادیث ہیں موجود ہیں و وجود ہیں اور مطلق ہیں اس معنف سرف مطلق اجتماع کا جوت لمتا ہے اور حالقہ باندھ کر ذکر کرنا نیز رقص کرنا یہ سب بدعات اور محمرای کے کام ہیں' اسلامی شریعت ان سے محفوظ ہے۔

اَوْحَى اللّٰهُ إِلَى الدُّنْيَا أَنِ اخْدِمِى مَنْ خَدَمَنِى، وَاتْعِبِى مَنْ خَدَمَنِى، وَاتْعِبِى مَنْ خَدَمِكِ.

اللہ نے دنیا کو دحی کی کہ تو اس کی خادم بن جو میرا خادم بنا اور اس کی خادم بنا۔ کو تھکا دے جو تیرا خادم ہنا۔

محقیق : یہ مدیث موضوع ہے' اے خطیب بغدادی نے " آریخ بغداد" کا میں نہور القاظ کے ساتھ اور المام جاکم نے "معرفة علوم الحریث" ۱۸۔ بیس کی طرق کے ساتھ حین بن واؤد بن معاذ البلغی ہے اس نے کما کہ ہمیں معبور نے بتایا اس نے ابرائیم ہے اس نے معاللہ بن مسعود ہے مرفوعا ذکر کیا۔ خطیب بغدادی نے کما کہ اس روایت میں حین ' فغیل ہے روایت بیان کرنا ہے۔ خطیب بغدادی نے کما کہ اس روایت میں حین بن واؤد کے علاوہ سب راوی اقتہ ہیں البتہ حین بن واؤد نے علاوہ سب راوی اقتہ ہیں البتہ حین بن واؤد نے علاوہ سب راوی اقتہ ہیں البتہ حین بن واؤد نے علاوہ سب راوی اقتہ ہیں البتہ حین بن واؤد نے علاوہ سب راوی اقتہ ہیں البتہ حین بن واؤد نے اللہ نے بزید بن بارون ہے ایک تابچہ ذکر کیا اس نے حید ہے اس نے اس نے بزید بن بارون ہے ایک تابچہ ذکر کیا اس نے حید ہے اس نے اس نے سن اللہ فی اکثر احادیث موضوع ہیں۔ اس نے حید ہے اس نے تین ارضہ اس نے میں موضوع ہیں۔ اس نے حید ہے اس نے اس نے میں اللہ فی اکثر احادیث موضوع ہیں۔ اس نے حید ہے اس نے اس ن

شام کے باشدے اللہ کی زمین پر اس کا وُرّہ ہیں۔ ان کے ساتھ اللہ تعالی ایٹ بندوں میں سے جن سے جابتا ہے انقام لیتا ہے ان کے منافقین ان کے ایمانداروں پر غلبہ نہیں پا کھتے وہ اس سے روک

### یجئے ہیں اور وہ فکر و غم ہی کی حالت میں مریں گے۔

محقیق : یه حدیث ضعف ب امام طرانی نے اسے "مجم الکیر" میں دو طریق سے دوایت کیا ہے۔ دلید بن میسرہ بن طبس سے اس نے محمد بن ابوب بن میسرہ بن طبس سے اس نے دالد سے اس نے دریم بن فاتک اسدی سے جو صحابی بیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فراتے تھے . . . (فدكورہ حدیث ذكر كی)

یہ سند ظاہرًا میح ہے۔ شاید ای لئے می الاسلام ابن تیمیہ نے اس کے ساتھ "
دفعا کل الشّام" کی فصل ۱۹۔ میں استدلال کیا ہے لیکن یہ صدیث میح نسیں ہے اس کے دوسب بیں۔

پہلا سبب: واید راوی مالس ہے اور وہ لفظ من سے روایت کریا ہے۔ امام دبی نے "میزان" بی کہا ہے کہ جب واید "ابن جرجی یا اورای سے لفظ من کے ساتھ روایت بیان کرتے تو وہ لائق اعتبار نمیں ہے اس لئے کہ وہ کذاب راویوں سے بھی تدلیس کے ساتھ روایت بیان کرتا ہے البتہ جب وہ "حدثیا" کے تو وہ مجت ہے نیز حافظ نے "تقریب" میں بیان کیا ہے کہ یہ راوی گفتہ ہے لیکن کثرت کے اسمالتھ تدلیس کرتا ہے۔

ود سرا سبب: اس کا موقوف ہوتا ہے۔ اس مدیث کو بیشم بن خارجہ نے موقوقاً بیان کیا ہمیں محمد بن الوب نے خریم سے موقوقاً بیان کیا ۔

اس کو احر میں نے روایت کیا ہے اور اس کی شد سمجے ہے نیز امام ابن تھی ہے نیز امام ابن تھی ہے نیز امام ابن تھی ہے نیز اس تھی ہے نیز اس صحیح کو امام منذری نے "الرخیب و الربیب" اے میں ذکر کیا اور کما کہ اس صدیث کو امام طرائی نے مرفوعاً اور امام احمد نے موقوقاً ذکر کیا ہے اور اس صدیث کا موقوقاً ذکر کیا ہے اور اس صدیث کا

اللَّامَةُ وَخَطْمُوا مُ اللِّيْمَنِ ، فَقِيْلُ وَمَّا خَطْرَا مَ اللِّيْمَنِ ؟ قَالَ:
 الْكُوَاةُ الْحَسَنَاءُ فِي الْمُنْبِتِ السَّوْء.

تم خود کو بظاہر سبزہ زاروں سے بچاؤ۔ آپ سے دریافت کیا گیا کہ بظاہر سبزہ زاروں سے کیا مقصود ہے؟ آپ نے فرمایا اس سے مقصود حمین عورت ہے جس کے اخلاق اچھے نمیں ہیں۔

تحقیق : به نمایت ضعیف روایت ب اے ایام قضائ نے "منے الشاب" میں واقدی کے طریق ہے بیان کیا ہے اس نے کھا کہ جمیں کئی بن سعید بن ویتار نے بیان کیا اس نے ابو وجودہ بزید بن عبید ہے اس نے عطاء بن بزید لیٹی ہے اس نے ابوسعید خدری ہے بیان کیا۔ نیز ایام غزائی نے اس کو "الاحیاء" ۲۵۔ میں ذکر کیا ہے اور "الاحیاء" کی تخریج کرنے والے عراقی نے کھا ہے کہ اس صدیث کو اہام وار قطنی نے "الافراد" میں اور رامر مزی نے "الامثال" میں ابوسعید خدری ہے بیان منطقی ہے۔ اہام وارقطنی نے کہا ہے کہ اس صدیث میں واقدی راوی متفرد ہے اور وہ ضعیل ہے۔ اہام وارقطنی نے کہا ہے کہ اس صدیث میں واقدی راوی متفرد ہے اور وہ ضعیف ہے۔ اس کی مثل ابن الملقن نے "ظامہ البدر المیر" ساے میں بیان کیا۔ میں کتا ہوں: واقدی راوی متروک ہے۔ اس راوی کو اہام اجر" اہام نسائی اور ابن المدین وغیرہ نے کذاب کما ہے لیکن آپ اس وطوع میں نہ آئمیں کہ بعض متعقب المدین وغیرہ نے کذاب کما ہے لیکن آپ اس وطوع میں نہ آئمیں کہ بعض متعقب اس کو ققد قرار دیے ہیں۔ اس کے کہ یہ محدثین کے ہاں مشہور قاعدے کے خلاف اس کو قدر کو تقدیل پر مقدم کیا جائے۔"

10- اَلشَّامُ كِنَانَتِى، فَمَنُ اَرَادَهَا بِسُوْءٍ؛ رَمَيْتُهُ بِسَهُم مِنْهَا مَا اللَّمَامُ كِنَانَتِى، فَمَنُ اَرَادَهَا بِسُوْءٍ؛ رَمَيْتُهُ بِسَهُم مِنْهَا مَامَ كَمَا مَا مِرَا سَلُوك كرفِ مُنْهَا كَارَادِه كركَ كَانَ مِنْ اللَّهِ مِنْكُول كار مَامِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُول كار مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْكُول كار مَامِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْكُول مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُولِمُنْ اللْمُنْ مُنْ أَلْمُنْ الْمُنْ أَلِيْمُ مِنْ الْمُنْعُمُ مِنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ مُنْ أَلِمُ مُنْ أَلْمُ مُنْ أَلْمُنْ

متحقیق: اس مدیث کا اصل مرفقا فابت نیس ہے شاید سے مدیث اسرائیل روایات سے ہے چنانچہ ابوالحن معی نے "فضائل الثام" سمعہ میں عون بن عبداللہ بن متبہ سے بیان کیا اس نے کما میں نے ان کابوں میں دیکھا ہے جن کو اللہ تعالی نے بعض انبیاء علیہ السلام پر نازل فرمایا کہ اللہ عزد جل نے فرمایا " اسلام کا ملک میرا ترکش ہے جب میں کسی قوم پر ناراض ہوتا ہوں تو اس ترکش سے ایک تیمر پھینکا وقا ہوں۔ " اس کی سند میں مسعودی ہے اس کا نام عبدالر تمان بن عبداللہ ہے اور وہ ضعیف ہے اس کا حافظ تراب ہو گیا تھا اسے اختلاط ہو جاتا تھا۔ نیز سند میں دیگر راویوں کے حالات کا مجھے علم نہیں ہو سکا۔ اس منہوم کی ایک ضرب المشل معرکے بارہ میں مہری مروی ہے مرفوع طور پر اس کا مجمی کھے اصل نہیں جیسا کہ امام سخادی المقاصد الحد " میں اس کا اشارہ کیا ہے۔

19- صِنْفَانِ مِنَ أُمَّتِينَ إِذَا صَلُعَا صَلُحَ النَّاسُ: إَلَامُوَا الْكَاسُ: إَلَامُوَا الْكَاسُ: وَفِي رَوَائِقَ الْمُلْقَالِا.
 وَالْفُقَهَا اللهِ وَفِي رَوَائِقَ الْمُقْلَقَالِا.

جیری آئٹ میں دو مقم کے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ درست ہول کے تو لوگ بھی درست رہیں گے' وہ امراء اور فقهاء ہیں۔ ایک روایت میں صرف علاء کا لفظ ہے۔

اس صدیث کی سند من گفرت ب ام احر فراتے میں کہ محدین زیاد کذاب اس معین اور امام دار قطنی نے اس کو بین اور امام دار قطنی نے اس کو کذاب کما ہے۔ کذاب کما ہے۔

اس مدیث کو امام سیوطی فی مین این شرائد کے خلاف ذکر کیا ہے اور امام غزائد کے خلاف ذکر کیا ہے اور امام غزائد نے "الاحیاء" ۱۵۔ میں بقین کے ساتھ اس کی نبست رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے اور اس کی تخریج کرنے والے حافظ عراق نے اس حدیث کی نبست ابن عبدالبر وغیرہ کی طرف کرتے ہوئے اس کی شد کو ضعیف کما

منبیہ ، مافظ عراق کے قول اور ہارے قول ایک دوسرے کی لغی نیس کرتے اس کئے کہ موضوع حدیث بھی ضعیف حدیث کی اقتام سے ہے جیسا کہ یہ بات معطلح الدیث کی کتابوں میں ثابت شدہ ہے۔

14 - مَنُ أَذُنَبَ وَهُوَ يَضْحَكُ؛ ذَخَلَ النَّارَ وَهُوَ يَبُكِئُ.

جو فخص گناه کرتا ہوا ہنتا رہا وہ روتا ہوا دوزخ میں واخل ہو گا۔

محمیق : یہ حدیث محر بن زیاد کی من گرات اطاریث بیل ہے ہے اس مدیث کو بھی ابو قیم نے بیال کر اس مدیث کو بھی ابو قیم نے بیان کیا ہے اس نے کما ، بمیں محر بن زیادہ بشکری نے بیایا کہ ذکر کرے امام سیوطی مند کے ساتھ یہ روایت ان اطاریث سے جن اطاریث کو ذکر کرکے امام سیوطی مندنے اپنی کتاب "الجامع الصغر" کو عیب تاک بیایا ہے اور اس کے شامی امام مناوی کے بیان کیا کہ بین کہ اس حدیث کے راویوں میں محربی الوب سے المام وابی کے بیان کیا کہ ابن حبان کے بیان کیا کہ ابن حبان کے بیان کیا کہ ابن حبان کے اس کو مجموح قرار دیا ہے۔

میں کتا ہوں: اس عرب مراد مزنی ہے جس کو امام وارقطنی نے شعیف قرار دیا ہے۔ جس کو امام وارقطنی نے شعیف قرار دیا ہے۔ جساک "میزان" اور "لسان المعدان" میں ہے اس کو اشکوی کتا زیادہ مناسب ہے۔ چریں نے اس کو "الحلیہ" 20۔ میں دیکھا کہ یہ حدیث بحر بن عبداللہ مزنی کا قول ہے اور بی بات درست ہے۔

التَّخِذُوا الْحَمَامَ الْمَقَاصِيْصَ؛ فَإِنَّهَا تُلْهِى الْجِنَّ عَنْ
 مِبْيَانِكُمْ.

یر کٹے کیوٹروں کو پال رکھو اس لئے کہ وہ تمہارے بچوں سے جنوں ، کو غفلت میں ڈالیس کے۔

محقیق : بی مدیث بھی محر بن زیاد ہشکوی کی امادیث سے ہے ، بو گذاب ہے۔ اس مدیث کو ابن عدی ہے " و گذاب میں اس مدیث کو ابن عدی ہے " و الکاش" میں ۱۸۰۰ اور خطیب بغدادی اماد فی محر بن

زیاد کے طریق سے ابن عباس سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث بھی "الجامع الصغیر" کی احادیث سے اور دہلمی احدادی کی طرف کی ہے اور دہلمی سے " مدادی کی اس کے اور دہلمی سے " مدادی کے سیان کیا ہے۔ اور ابن عدی سے بیان کیا ہے۔

"الجامع الصغير" كے شارح امام مناوي اس كا تعاقب كرتے ہوئے كہتے ہيں كه ''اس حدیث میں وضاحت یہ ہے کہ اس کی شخریج کرنے والے خطیب بغدادی " نے اس کی تخریج کی ہے اور خاموثی اختیار کی ہے جب کہ حقیقت اس کے خلاف ہے" اس نے حدیث کو احمر" ابن معین اور ان کے علاوہ (کی دوسروں) ہے نقل کرتے ہوئے کہا کہ محمہ بن زیاد راوی کذاب ہے' وہ احادیث وضع کیا کریا تھا نیز حافظ ابن مجرِّنے اس کے ہارہ میں کما ہے کہ اس حدیث میں محمد بن زیاد ہشکوی راوی کو مختشین نے کذاب کما ہے اور "میزان" میں کذاب اور وضاع کے الفاظ ہی بعد ازاں اس سے مروی اس مدیث کو ذکر کیا ہے اور این عدیؓ نے اس روایت کو عثان بن مطرے اس نے فابت ہے اس نے انس بن مالک سے روایت کی۔ امام دہی ا ئے "میزان الاعتدال" میں ابن حبان سے اس کی سند ذکر کرنے کے بعد کما ہے کہ وہ سے نشه راویوں سے احادیث وضع کرآ تھا ای لئے ابن جوزی نے اس پر احادیث وضع كرنے كا تكم لكايا ہے اور مولف نے "مختر الموضوعات" میں اس كى بيروى كى ہے ادر خاموشی اختیار کی ہے اور اس سے اس حدیث کو "الکبیر" میں بیان کیا ہے اور اس کو برقرار رکھا طالا تکہ اے چاہئے تھا کہ وہ کتاب سے اسے مذف کرنا مرالط کا تقاضا بھی ہی تھا۔ جن محد میں نے اس کے موضوع ہونے کو بھی کمائے ان میں ابن مراقی اور ہندی وغیرہ ہیں۔

میں کہتا ہوں: ان میں امام ابن قیم مجمی شامل ہیں تفصیل کے لئے السنار ویکھیں ۸۱۔

آيْنُوا مَجَالِسَ نِسَائِكُمْ بِالْمِغْزَلِ.

تم اپنی عورتوں کی محفلوں کو چرفے سے آراستہ کرو۔

محمین : بی صدیث موضوع ب اس مدیث کو این عدی مدی مدی اور خطیب بغدادی است مرفوعا ذکر کیا مدید نام مرفوعا ذکر کیا

ج۔ ابن عدی کا قول ہے کہ ہشکوی (کذاب) راوی کا معالمہ ضعف ہونے کے لحاظ سے فاہر ج۔ وہ میون سے مکر روایات ذکر کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی ود سرا اس سے مکر روایات ذکر کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی واس کی ان راوی اس کی ان روایات کی متابعت نہیں کرتا۔

اور ابن جوزای بے "موضوعات" میں خطیب بغدادی کے طریق ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور امام سیوطی ۸۵ نے "ا اللّانی" میں اس کا ذکر کیا ہے۔

٢٠ - زَبِّنُوا مَوَائِدَكُمُ بِالْبَقْلِ؛ فَإِنَّهُ مُطْرَدَةٌ لِلشَّيْطَانِ مَعَ تَسْمِيَةٍ.

وت خوان کو مبربول سے سجایا کو۔ اس سے اور بسم اللہ پڑھنے سے م شیطان بھاگ جاتا ہے۔

تحقیق " یہ حدیث موضوع ہے اس حدیث کو عبرالر جمن بن نفر و مشق نے "الفوائد" ۸۱۔ میں اور ان کے علاوہ (کئی "الفوائد" ۸۱۔ میں اور ان کے علاوہ (کئی در سروں نے) علاء بن مسلم کے واسط لے اس نے اساعیل بن مغراء کرائی ہے اس نے ابن عبال ہے اس نے برد ہے اس نے کھول ہے اس نے ابوالمہ ہے مرفعا بیان کیا۔

میں کتا ہوں: یہ حدیث موضوع ہے 'اس کا اصل سبب علاء رادی ہے۔ امام ذہی ہے دوایت خوری ہے۔ امام کرنا درست نمیں اس لئے کہ وہ جو حدیث بھی بیان کرنا اے کچھ خیال نہ ہو یا تھا کہ وہ کیا بیان کرنا اے کچھ خیال نہ ہو یا تھا کہ وہ کیا بیان کر رہا ہے۔ ابن طاہر نے کما کہ وہ احادیث وضع کیا کرنا تھا۔ ابن جبان کے میں کہ وہ تقد راویوں ہے وضع کرنا تھا۔ اور ابن جبان کا تمام قول جیسا کہ "تمذیب" میں ہے اس سے والیل پکڑنا جائز نمیں۔ اس حدیث کے ساتھ امام سیوطی میں ابن حبان کے ایک کتاب "جامع" کو عیب ناک کیا ہے۔ اس نے احمد عفاء" میں ابن حبان کے لئے اس کے طریق اور د بلمی نے "مسلد الفردوس" میں ابوامام ہے روایت کیا ہے اس کے طریق اور د بلمی نے "مسلد الفردوس" میں ابوامام ہے روایت کیا ہے اس کے شارح امام منادی کا قول ہے کہ اس حدیث میں اساعیل بن عیاش دادی مخلف نیہ شارح امام منادی کا قول ہے کہ اس حدیث میں اساعیل بن عیاش دادی مخلف نیہ شارح امام منادی کا قول ہے کہ اس حدیث میں اساعیل بن عیاش دادی مخلف نیہ

ہے جو برد بن خان سے روایت کر آ ہے۔ امام ذہی ؒ نے اس کا ذکر "ضعفاء" میں کیا ہے اور ابولیم ؒ نے اس سے روایت کیا ہے اور اس نے دیلمی ؒ سے بالعراصت لیا۔ اگر وہ اس روایت کو اس کی طرف منسوب کردیتا تو نمایت مناسب تھا۔

میں کتا ہوں: شارح امام مناویؒ نے دور کا راستہ افتیارکیا ہے۔ دراصل صدیث کی علت کا سب وہ راوی ہیں جو ان رواۃ سے نیچ ہیں۔ جن کا اس نے ذکر کیا ہے جیسا کہ آپ معلوم کر بچے ہیں۔ نیز ابن جوزیؒ نے اس کو "موضوعات" میں ابن حبان کے طریق ہے اس نے علاء بن مسلمہ ہے بیان کیا ہے۔ پھر ابن جوزیؒ نے کما کہ اس حدیث کا اصل نہیں ہے علاء راوی احادیث وضع کرتا ہے .... کین امام سیوطیؒ نے "ا لگائی" ۸۸۔ میں اس کا تعاقب کرتے ہوئے کما ہے کہ اس جدیث کو امام ترفی ؓ نے روایت کیا ہے۔

میں کتا ہوں یہ یہ تعاقب بے فائدہ ہے جب کہ راوی کا مجروح ہوتا فابت ہے۔ امام ترزی کا اس سے روایت کرتا اس کی تعدیل جس کر سکتا۔ امام ترزی کے روا7 میں کتنے راوی ایسے ہیں جو مجروح اور متم ہیں جیسا کہ حدیث کے رادیوں کے حالات کا علم رکھنے والوں سے یہ بات مختی جس ہے۔

ام - حَسْبِي مِنْ سُوَّالِيْ عِلْمُهُ بِعَالِيْ.

## جھے سوال کرنے سے یہ بات کفاعت کرتی ہے کہ وہ میرے حال کو جانتا ہے۔

تحقیق : اس مدیث کا کچو اصل نہیں ہے، بعض محد مین نے اس کو حضرت ابرائیم علیہ السلام کا قول قرار دیا ہے۔ دراصل یہ روایت ابرائیلی روایات ہے ہے، مرفوعا اس کا کچو اصل نمیں۔ چنانچہ الم بغویؓ نے بورت انبیاء کی تغییر میں اس کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کعب احبار سے منقول ہے کہ جب معرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیتی کی وساطت سے آگ میں پھینک دیتا چاہا تو آپ سے جرئیل علیہ السلام لے اور دریافت کی اے ابراہیم ایک تجے (مددی) مرورت ہیں۔ جرئیل نے محرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا ، آپ کی مرورت نمیں۔ جرئیل نے کہ عضرت ابراہیم علیہ السلام نے تواب دیا ، آپ کی مرورت نمیں۔ جرئیل نے کہا ، تو پھر اپنے پروردگار سے سوال کیجئے۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قرایا ، بھے سوال کرنے سے یہ بات کفایت کرتی ہو میرے خال سے باخر ہے۔

چنانچ بعض لوگ جنوں نے حکت و فلف کے میدان میں صوفیاء کے طریق پر
اس معنی کا ذکر کیا تو کمہ دیا کہ اللہ سے سوال کرنا دراصل اللہ پر الزام دینا ہے کہ وہ
ہمارے حال سے بے خبر بے اور یہ بہت بردی گمرای ہے۔ بھلا آپ بتا تیں کیا حضرت
ابراہیم علیہ السلام اور تمام ابنیاء علیہ السلام جنوں نے اپنے بروردگار سے مختلف فتم
کے سوال کے وہ اپنے پروردگار کے بارہ میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ ہمارے پروردگار کو
ہمارے حال کا علم جمیں ہے؟ اس لئے ہم اپنے پروروگار سے سوال کر رہے ہیں۔
ہمرکز نمیں ویکھتے! یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو یہ دعا کرتے ہیں۔

رَبَّنَا إِنِّى اَسُكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَتِّى بِوَادٍ غَيْرٍ ذِى زَرُعٍ عِنْدُ بَيُّتِكَ الْمُعْرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيْدُهُ مِنَا النَّاسِ تَهْدِي اللَّهِمُ الْمُعْرَّمِ رَبَّنَا النَّاسِ تَهْدِي اللَّهِمُ وَالْمُنْهُمُ مِنْكُرُوْنَ... (ابراهيم ٢٥٠)

سے سب دعائیں ہیں اور کتاب و سنت میں انجاء علیم السلام کی دعائیں بے شار ہیں۔ غالباً وہ مخص جو اس بات کا قائل ہے جس کی طرف پہلے اشارہ کیا گیا ہے رکہ الله سے سوال کرنا دراصل الله پر الزام دینا ہے کہ دہ ہمارے حال سے بے خبرہے۔)
در حقیقت دہ اس بات سے بے خبرہے کہ الله پاک سے تضرع سے دعا کرنا ادر اس
سے التجا کرنا دراصل بہت بری عبادت ہے کہ جس حاجت کا سوال کیا ہے اس کی
ماہیت سے نظر کو نجا رکھا ہے۔ یمی وجہ ہے کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کہ
"دعا دراصل عبادت ہی ہے" اور کھر آپ نے اس ارشاد اللی کی تلادت فرمائی۔

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيُ اَسْتَجِبُ لَكُمُ اِنَّ الَّذِيْنَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنُ عِبَادَتِيُ سَيَدُخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِيْنَ ( غافر: ٦٠)

اور تسمارے پروردگار کا اعلان ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو میں تسماری دعا تبول کروں گا۔ بلاشبہ جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں وہ شتابِ جنم میں ذات کے ساتھ واخل ہوں گے۔

یہ اس لئے کہ آللہ سے دعا کرنے سے بندے کی عبودیت اس کی ضرورت ۹۳۔ اور اس کی مسکنت کا اظمار ہو تا ہے لیس جس فخص نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے سے اعراض کیا۔ سے اعراض کیا۔

بلاشبہ الی احادیث کثرت کے ساتھ مردی ہیں جن میں تاکید کرتے ہوئے دعا کی جانب رغبت ولائی گئی ہے اور دعا مانکنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ ارشاد نبوی ہے "جو مخص اللہ تعالی سے دعا نہیں کرتا اللہ اس پر ناراض ہو جاتے ہیں" ۹۳۔

ظامہ کلام یہ ہے کہ ندکورہ کلام جس کو حفرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف معسوب کیا گیا ہے اس فتم کے کلمات تو ایک ایسے عام مسلمان کی زبان سے صادر نمیں ہو سکتے جو اسلام میں وعاکے مقام سے آشنا ہے۔ تو (سوال یہ ہے کہ) اس فتم کے کلمات اس انسان کی زبان پر کیسے آ سکتے ہیں جو اسلام کی نعمت کا اظمار کرتے ہوے فرما یا ہے کہ "اللہ پاک نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے۔"

نیز اس مدیث کو ابن عراق نے "تنزید الشرید الرفور عن الاخبار الشنیعد الموضور" میں ذکر کیا ہے اور نقل کیا ہے کہ شخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اس مدیث کو موضوع کما ہے۔ ٩٦۔

## ٢٢ - تَوَسَّلُوا بِجَامِن ؛ فَإِنَّ جَامِن عِنْدُ اللَّهِ عَظِيْمٌ .

تم میرے مقام کا وسیلہ اختیار کرویقینا میرا مقام اللہ کے نزدیک عظیم ہے۔

تحقیق : یه حدیث ب اصل ب اسل م الاسلام ابن تمیه ف "القاعدة الجد" من اس مسئله پر بحث كرتے بوع فرایا ب اس من كوئى شبه نس كه ني سلى الله عليه وسلم كا مقام الله كه بال بهت برا ب چنانچه الله پاك في حضرت موى عليه السلام كا ذكر كرتے بوئ فرایا ب:

#### وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيْهًا ١٩٠٠

اور وہ اللہ تعالی کے نزدیک بڑے معزز تھے۔

اور ظاہر ہے کہ ہمارے پنجبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقینا موی علیہ السلام ہے افضل ہیں تو بلاشبہ آپ اللہ سجانہ وتعالیٰ کے ہاں حضرت موی علیہ السلام ہے زیادہ معزز ہوں کے جب کہ یہ ایک اسکہ ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جاہ و جلال کے ساتھ وسیلہ افتیار کرنا بالکل دو سرا مسئلہ ہے ان دونوں کو ایک دو سرے ہے مان مناسب نہیں جیسا کہ بعض نے ان دونوں کو اکھٹا کر دیا ہے۔ اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرجب کے ساتھ وسیلہ پکڑنا ایبا عمل ہے کہ جو ہیں اس کا قصد کرنا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح وسیلہ پکڑنے ہے اس کی وعا تبول ہونے کی زیادہ امید ہے لیکن یہ ایبا سبب ہے جس کو عشل کے ذریعہ معلوم کرنا میں اس کے کہ یہ ان پوشیدہ امور ہے ہے جس کو عشل کے ذریعہ معلوم کرنا ہے تو بھر صبح نقل کا علم ضروری ہے ناکہ دیل ہو سکے لیکن میجود نہیں میجود نہیں

اس کئے کہ وہ احادیث جن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وسلہ کڑنے کا ذکر ہے وہ دو قتم کی ہیں ' کچھ صبح اور کچھ ضعیف ہیں۔ صبح سے مدعا البت نہیں ہو آ جیما کہ محابہ کرام نے بارش طلب کرنے میں رسول اکرم صلی اللہ عليه وسلم كا وسيله اختيار كيا اور ايك انده انسان في آپ كي ذات كو وسيله ليا-سرحال یہ تو آپ کی دعا کے ساتھ وسلمہ اختیار کیا حمیا ہے آپ کی مخصیت اور مقام کا وسلمہ نسیں لیا حمیا لیکن آپ کے رفت اعلیٰ کی طرف خطل ہونے کے بعد آپ کی وعا کے ساتھ بھی وسیلہ کیڑا ممکن نہ رہا۔ ای طرح آپ کی وفات کے بعد آپ کے مقام کے ساتھ وسلہ پکڑنا بھی مکن نہ رہا اور نہ اس کا پچھ جواز رہا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ محابہ کرام نے حضرت عمر کے دور ظافت میں بارش کی دعا کرانے میں آپ کے پیا عبال کا وسله بکرا تھا اور آپ کا وسله نبین لیا تھا۔ اس لئے کہ محابہ کرام مشروع وسلد کی حقیقت کو خوب سیحتے سے اور مشروع وسلہ آپ سے آپ کی زندگی میں وعا کرانا ہے۔ یک وجہ ہے کہ محابہ کرام نے آپ کی وفات کے بعد آپ کے چا کی دعا کا وسیلہ اختیار کیا ہے اس لئے کہ بیہ وسیلہ جائز اور ممکن تھا۔ اس ملرح یہ بھی منقول نسیں کہ کمی اندھے نے اس علاندھے انسان" کی دعا کا وسیلہ افتیار کیا ہو۔ اس لئے کہ اصل راز اس اندھے کے اس قول میں نہیں ہے (جس میں اندھے نے كما) "اے اللہ! میں تھے سے سوال كرتا ہوں اور تيرى بارگاہ میں تيرے ني كو متوجہ كرنا مون" بككه اصل راز رسول اكرم صلى الله صلى الله عليه وسلم كا وعاكرنا ہے جيسا كد تى ملى الله عليه وسلم نے اس سے وعاكرنے كا وعدہ فرمايا اور آپ نے اس ك حق میں رعا کرتے ہوئے فرمایا ' ''اے اللہ! میرے حق میں اس کی سفارش قبول فرما اور اس کے حق میں میری سفارش قبول فرا" لین میرے بارہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وعا قبول فرماتے ہوئے میری وعا قبول فرما۔ پس اس صدیث کا مضمون وعا کے مرد گھوم رہا ہے۔ جیسا کہ ندکورہ مختصری وضاحت کی ردشنی میں قار کین کرام کے سامنے اصل حقیقت واضح ہو رہی ہے اس لحاظ سے اس حدیث کا برگز اس وسیلہ کے ساتھ میم تعلق سیں ہے جو ای طرف سے بنا لیا گیا ہے ای لئے امام ابوضیفہ نے این کا اٹکار کیا ہے۔ امام ابوحنیفه کا قول: "میں محمدہ سجھتا ہوں کہ اللہ سے اللہ کے علاوہ کمی اور کا وسلمہ لا کر سوال کیا جائے۔" در مخار اور دیگر کتب حنیہ میں اس طرح ند کور ہے۔

#### وسلہ کے ہارہ میں ایک شبہ اور اس کا رد

کوٹری کا قول: امام شافق کا امام ابوصنیفہ کے ساتھ وسیلہ بکڑنا " ماریخ بغداد" کے شردع میں صبح سند کے ساتھ ذکور ہے ۱۹۹۸ یہ قول نہ صرف مبالغہ آمیز ہے بلکہ کوٹری کے مفالطات میں سے ایک مفالطہ ہے۔ اشاریا اس کا علم اس حکامت سے ہو رہا ہے جس کو خطیب بغدادی ۹۹ نے عمر بن اسحاق کے طریق سے بیان کیا اس نے کما ، ہمیں علی بن میمون نے بتایا اس نے کما کہ میں نے امام شافعی سے سا۔

امام شافعی کا قول: که "میں انام ابوطیفہ" کے ساتھ تبرک حاصل کرتا ہوں اور روزانہ ان کی قبر کی زیارت کے لئے آتا ہوں جب مجھے کوئی مرورت لاحق ہوتی ہے تو دو رکعت نفل ادا کرتا ہوں اور انام ابوطیفہ" کی قبر پر جاتا ہوں۔ قبر کے پاس کھڑے ہو کر میں اللہ تعالی ہے اپی ضرورت کا سوال کرتا ہوں کچھ ذیادہ دفت نمیں گزرتا کہ میری، ضرورت پوری ہو جاتی ہے" لیکن سے حکایت نہ صرف بلحاظ سند ضعیف ہے بلکہ میری، ضرورت بوری ہو جاتی ہے" لیکن سے حکایت نہ صرف بلحاظ سند ضعیف ہے بلکہ باطل ہے اس لئے کہ عمر بن اسحاق بن ابراہیم مشہور رادی نمیں ہے اور رجال کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر نمیں ہے۔

اور ممکن ہے کہ اس عمر سے مراد عمرو بن اسحاق بن ابراہیم بن حید بن سکن ابراہیم بن حید بن سکن ابراہیم ہو' جن کے خطیب بغدادی ؒ نے صالات بیان کئے ہیں ۱۰۰۰ اس نے ذکر کیا ہے کہ اس سے مراد بغاری ہے۔ جو ۱۳۳۱ھ میں جب حج کرنے آیا تو بغداد میں بھی آیا اور اس کے بارہ میں جرح و تعدیل کا ذکر شیس کیا ہیں وہ مجمول الحال ہے لیکن سے محال میں جرح و تعدیل کا ذکر شیس کیا ہی وہ مجمول الحال ہے لیکن سے محال وہ ہو اس لئے کہ اس کے شخط علی بن میمون کی وفات اکثر افوال کے لحاظ ہے ۲۳۱ھ ہے اس لحاظ سے ان دونوں کی وفات کے درمیان تقریباً موسال کا فاصلہ ہے ہیں ممکن شیس کہ اس نے اس کو پایا ہو۔

بسرحال یہ روایت ضعیف ہے اس کی صحت پر دلیل موجود نمیں اور مین الاسلام الم ابن تیمیات دا مفهوم ذکر کرے اس

کو باطل فابت کیا ہے چنانچہ وہ فرماتے ہیں: اوا۔

ی الاسلام ابن تیمیہ کا قول: یہ روایت جموئی ہے جو محض روایت الحدیث کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس پر اس کا کذب طاہر ہے۔ اس لئے کہ امام شافی جب بغداد میں آئے تو بغداد میں ایسی کوئی قبرنہ تھی جس کے ہاں دعا کے لئے آئے جانے والے لوگوں کا آنا بندھا رہتا ہو بلکہ امام شافی کے زمانہ میں یہ بات معلوم نہیں ہو اور امام شافی نے جاز' یمن' شام' عوال اور معرمیں انبیاء علیم السلام' محابہ کرام قور آبھیں عظام کی قبروں کو دیکھا کہ ان کے اور دو سرے لوگوں کے زدیک ان قبروں میں مدفون لوگوں میں ہے کی ایسے بھی تھے جو امام ابوضیفہ اور ان جسے علاء موف ہے کہ امام شافی نے ان قبروں کا قصد نہیں کیا صرف امام ابوضیفہ کی قبر کا رخ کیا ہے؟ نیز امام ابوضیفہ کے شاکردان عظام ابوبوسفہ میں کی دو سرے امام ابوضیفہ اور ان کے دور کے لوگ نہ امام ابوضیفہ اور نہ ہی کی دو سرے کی قبر کی زیارت کا قصد کرتے تھے۔ نیز امام شافی کی کتب سے فابت ہے جس کا پہلے کی قبر کی زیارت کا قصد کرتے تھے۔ نیز امام شافی کی کتب سے فابت ہے جس کا پہلے اور اس قسم کی دکایات وہ لوگ وضع کرتے ہیں جن کا دینی علوم سے ہرکز کچھ وا۔ طہ نہیں ہو آ۔ نہیں ہو آب ہو ہی اس قسم کی کمانیاں ایسے مجمول الحال لوگوں سے نقل کی جاتی ہیں جن کا کہیں ہو آ۔ نہیں ہو آ۔ نہیں ہو آ۔ نہیں ہو آ۔ نہیں ہو آب ہو ہی اس قسم کی کمانیاں ایسے مجمول الحال لوگوں سے نقل کی جاتی ہیں جن کا کہی تا ہو جا کہ کہیں ہو آ۔ نہیں ہو آب ہو کی کو آتی ہو ہو آب

٢٣ - اَللَّهُ الَّذِي يُعْيِى وَيُمْبَتُ، وَهُوَ حَقَّ لاَ يَمُوتُ، اِغْفِوْ لِأُمِثَى فَاطِمَةَ بِنْتِ اَسَدٍ، وَلَقِنْهَا مُحَجَّنَهَا، وَوَسِّعُ عَلَيْهَا مَدُخَلَهَا، بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْاَنْبِيَاءِ الَّذِبْنَ مِنْ قَبُلِيُ؛ فَإِنَّكَ اَرْحَمُ الرَّاحِيةُنَ ...

الله تعالى وه ہے جو زندہ كرمائے نيز مار ماہ اور وہ بيشہ زندہ ہے اس پر موت طارى نيس ہوگ (اے الله!) ميرى والده قاطمة بنت اسد كو معاف فرما۔ اور اس كو دليل كى تلقين فرما اس كے داخل ہونے كى جگه يعنى قركو اس پر فراخ فرما اپنے نبى اور ان انبياء

## کے طفیل جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں۔ یقینا آپ تمام رحم کرنے والوں میں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔

محقیق : یہ حدیث ضعیف ہے اسے امام طرانی نے "الکیر" اور "الاوسط" یمی بیان کیا اور اس کے طریق ہے ابوقیم نے "الحلی" ۱۰۱ میں بیان کیا۔ امام طرانی نے کما کہ ہمیں احمد بن جماد زغب نے حدیث بیان کی اس نے کما ، ہمیں روح بن مطاح نے حدیث بیان کی اس نے کما ، ہمیں سفیان توری نے حدیث بیان کی اس نے عاصم احول ہے اس نے اس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی۔ انہوں نے عاصم احول سے اس نے اس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت بیان کی۔ انہوں نے کما کہ جب فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ، حضرت علی کی والدہ فوت ہو کی تو انہوں نے کما کہ جب فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ، حضرت علی کی والدہ فوت ہو کی تو ایک انہوں نے اسامہ بن زید ابو ابوب انصاری ، عرق بن خطاب اور سیا، رنگ کے ایک نوجوان کو بلایا کہ وہ قبر کی کھدائی کریں جب قبر کھودی جا بچی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں واضل ہوئے اور لیٹ گئے تو آپ نے فرایا۔۔۔۔ کمل حدیث بیان کی۔

الم طرائی نے کماکہ اس مدیث کی سند میں روح بن ملاح راوی متفرہ ہے۔
میں کہتا ہوں: ای طرح الم بیٹی نے "مجمع الزوائد" ۱۰۰سی بیان کیا کہ
اس مدیث کی سند میں روح بن ملاح راوی ہے جس کو ابن حبان اور الم حاکم نے
ققہ قرار دیا ہے حالا تکہ اس میں ضعف پایا جاتا ہے اور اس کے باقی رواۃ میجے کے
رواۃ بیں۔ الم بیٹی کا یہ قول کہ "اس کے باقی رواۃ میجے کے رواۃ بین" غایت ورجہ
کل نظرہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زغبہ میج (کتب) کے رواۃ سے سیس ہے۔ صرف

میں کتا ہوں: اس سے معلوم ہوا کہ وہ فی نفب ثقد ہے اب روح بن ملاح کے حال پر غور کرنا باتی ہے اور وہ اس روایت کے بیان کرنے میں اکیلا ہے جیسا کہ طرانی ؓ نے بیان کیا اور اس کو ابن حبان ؓ اور امام حاکم ؓ نے ثقد قرار دیا جیسا کہ امام بیٹی ؓ نے ذکر کیا ہے۔ لیکن اس کا ضعف طرانی ؓ کے قول سے ان وونوں کے قول کی نبت وہ سب کی وجہ سے وزنی ہے۔

پہلا سبب : یہ ہے کہ انہوں نے جرح کی ہے اور جرح کو تعدیل سے بلحاظ شرط کے مقدم رکھا جاتا ہے۔

دوسرا سبب: یہ ہے کہ ابن حبان اس کی توثیق میں شابل ہیں اس لئے کہ
دہ کرت کے ساتھ مجمول راویوں کو تقہ قرار دے دیتے ہیں۔ یماں تک کہ بعض ایسے
رواۃ جن کے بارہ میں دہ خود صراحت کرتے ہیں کہ ان رواۃ کا مجھے کچھ علم نہیں کہ
دہ کون ہیں؟ اور نہ ان کے والد کا علم ہے کہ کون ہے؟ ان کی بھی توثیق کر دیتے
ہیں۔ جیسا کہ ابن عبدالهادی ؓ نے "الصارم المنکی" میں اس کا ذکر کیا ہے اور اس
کی بعض مثالیں "الرد علی التعقب الحیث میں بھی نہ کور ہیں۔ ۱۰۵۔

نیز ابن حبان کی طرح امام حاکم بھی شمایل ہیں یہ بات ان لوگوں پر مخفی نمیں جو رجال اور تراجم کے فن سے گرا رابط رکھتے ہیں للذا مقام تعارض میں ان کے قل کا کچھ وزن نمیں یمال تک کہ اگر کی رادی کے بارہ میں جرح مہم بھی ہو اور اس کے کمی سیب کا ذکر نہ بھی ہو تو تب بھی ابن حبان اور امام حاکم کی تعدیل پر اس کو غلبہ ہوگا۔ لیکن اگر جرح واضح ہو جیسا کہ ابن صلاح رادی کے بارہ میں جرح واضح ہے۔ (تو پھر صورت مختلف ہوگی) چنانچہ ابن عدی نے اس کو ضعیف کما ہے اور ابن یوسف نے کما ہے کہ اس سے مظر روایات مردی ہیں۔ امام دارقطنی نے اس کو فن صدیمت میں ضعیف قرار ویا۔ ابن ماکولا کا قول ہے کہ محت مین نے اس کو ضعیف کما کہ اس کو مضیف کما ہے اور کو فن صدیمت میں ضعیف قرار ویا۔ ابن ماکولا کا قول ہے کہ محت مین نے اس کو ضعیف کما کہ اس کو مضیف کما ہے اور ابن عدی نے اس سے دو احادیث ذکر کرنے کے بعد کما کہ اس رادی سے کمڑت کے ماتھ روایات مردی ہیں بعض میں نکارت ہے۔

قارئین کو علم ہو رہا ہے کہ ائمہ جرح کی عبارتیں اس راوی کو ضعیف قرار دینے جی متفق ہیں اور اس کا سبب انہوں نے یہ بتایا ہے کہ اس کی بیان کردہ روایات مشر ہیں۔ پس اس وصف کا راوی جب مشر حدیث کے بیان کرنے جی متفرد ہو واس کی حدیث قابل جمت نہیں ہوتی۔ پس اس وضاحت کے بعد ان ائمہ کی توثیق ہے (جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے) مرف وہی فخص دھوکہ کھا سکتا ہے جو اس علم سے ناواقف ہے یا بجراے کوئی ذاتی فائدہ ہے۔

عیان کردہ وضاحت سے منصف مزاج انسان کے سامنے سے بات واضح ہے کہ

شخ زاہد کوٹری نے جب اس مدیث پر مختلو کی ہے تو اس فن کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ کوٹری نے اس مدیث کو قوی ثابت کرنا چاہا ہے جب کہ اس نے روح بن مطاح راوی کے بارہ بی مرف اس کی توثیق پر اکتفاء کیا ہے اور بحث کرتے ہوئے معمولی سا اشارہ بھی نہیں کیا کہ اس کو ضعیف کہنے والے کثرت سے ہیں اور ہنسبت ان کے زیادہ لگتہ ہیں جنوں نے اس کو فقہ قرار دیا ہے۔ ۱۰۵

کوٹری کا حال مجیب ہے کہ باوجود مکہ یہ مخص علم میں فراوانی رکھتا ہے لیکن اس پر خواہش نفس' انسار النیز اور المحدیث کے خلاف عصبیت غالب ہے۔ چنانچہ وہ الل صدیث پر زیادتی کرتے موسے اسی حثویہ قرار دیتا ہے۔ ١٠١ چتانچہ آپ ماحظہ فرمائیں کہ وہ این حبان پر اعماد کرتے ہوئے اس صدیث کی تقویت کی طرف رجمان ر کھتا ہے لیکن اس وقت جب کہ حدیث انسار السر کے خلاف ہو۔ اور جب حدیث خود اس کے خلاف ہو اس کے حق میں نہ ہو تو اس مدیث کو رد کر دیتا ہے آگر چہ ابن حبان فے اس کو صبح کما ہویا اس کے راویوں کو تقد قرار دیا ہو۔ اس کی ایک مثال الماحظة فراكين، وه صديث جس مين عاياك جونون ك المارة ك بعد في صلى الله عليه وسلم برابر نماز ادا فرماتے رہے اور جس کو ابن حبان اور امام حاکم ہے اپی صعیعین میں ذکر کیا ہے۔ اس کے بارہ میں کوٹری نے کما ہے کہ امام عاکم اور این حبان کا حدیث کو منجع قرار دینے میں تسامل مشہور ہے۔ عدال اس کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ انہوں نے اوعال کی حدیث کو نعیف کہا ہے۔ بلاشبہ بیہ حدیث ضعیف ہے اور ان کی رائے صائب ہے۔ ۱۰۸ اس مدیث کو منعف قرار دینے میں کوڑی نے کما ے کہ اس مدیث کا راوی عبداللہ بن عمود راوی مجمول ہے۔ مزید «تعلق» من كوثرى كمتا ب ١٠٥ البت ابن حبان في اس كو لقد راديون من ذكر كيا ب ليكن اس بارہ میں ابن حبان کا طریق یہ ہے کہ وہ ایسے راویوں کو جن کی جرح پر اطلاع میں ب ثقة راوبوں میں ذکر كر ويتا ب ليكن ابن حبان كا اس كو ثقة راوبوں ميں ذكر كرنا ویکر محد مین کے نزدیک اس کو مجمول راویوں کی فرست سے نمیں ثمال سکا۔ چنانجہ ابن مجرر نے "لسان المعذان" من ابن حبان کے شدوذ کا رو کیا ہے۔

یں کتا ہوں: کوری کی ان باتوں سے معلوم ہوا اس کا ندہب یہ ہے کہ دہ

ابن حبان اور امام حاکم کی توثیق پر اعتاد نیس کرتا اس لئے کہ دونوں توثیق میں متبایل بیں تو پھر اس کے لئے کیے درست ہے کہ دہ اس حدیث کو درست قرار دے جو ہمارے زیر بحث ہے؟ صرف اس بناء پر امام حاکم اور ابن حبان نے اس کے راوی روح بن صلاح کی توثیق کر دی ہے خاص طور پر جب کہ ان کے علادہ دیگر محد میں روح بن صلاح کی توثیق کر دی ہے خاص طور پر جب کہ ان کے علادہ دیگر محد میں ان سے زیادہ ماہر ہیں اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ تجب ہے اللہ! اگر فدہی عصبیت نہ ہوتی تو کوشری بھی ہمی الی غلطی کا ارتکاب نہ کرتا۔ اے اللہ! ہمیں صرف حق کی عصبیت عطا فرما خواہ حق جمال بھی ہو۔

محقیق : یہ مدیث ضعف ہے اس مدیث کو این اجر امام احر الله ادر امام احر الله ادر امام بغوی سال الله سال بن بعد سے روایت کیا ہے اور ابن النی سال نے فنیل بن مردوق کے طریق سے اس نے ابوسعید خدری سے مرفقا میان کیا لیکن اس کی شد دو سبب سے ضعف ہے۔

ہزار فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

پسلا سبب: یہ ہے کہ فنیل بن مرزوق کو ایک جماعت نے نقتہ اور در مردل نے متعلق کیا ہے کہ ابو مائم "

نے اس مدیث کو ضعیف کما ہے لیکن ان کے علادہ کمی اور نے اس کو ضعیف قرار سے اس مو ضعیف قرار نیا ہے۔ لیکن سیس دیا اور ان کی جرح مفتر سیس ہے بلکہ بہتی نے اس کو ثقد قرار دیا ہے۔ لیکن کوثری کے قول میں چند واضح اغلاط ہیں:

پہلی غلطی: اس کا یہ کمنا کہ اس کو ابوحاتم کے علاوہ کی دو سرے نے ضعیف نمیں کما ، باطل ہے اور میں نمیں سمجتا کہ اس قتم کی بات کوئری جیسے مخص پر مخفی رہے؟ اس لئے کہ "تمذیب" میں اس کے مؤلف نے (فیمل بن مرزوق کے حالات میں ان محد مین کے اقوال بیان کرنے کے بعد جنوں نے اس کو ثقة قرار دیا) کما ہے کہ ابن ابی حاتم نے اپ ہا ہے ذکر کیا کہ یہ راوی صالح الحدیث ہے مدوق ہے اور کرٹ کے ساتھ وہم کرتا ہے اس کی حدیث لفل کی جائے۔ ابن ابی حاتم کے اور کرٹ کے ساتھ وہم کرتا ہے اس کی حدیث لفل کی جائے۔ ابن ابی حاتم کے یہن میں نے کما اس کے ساتھ جمت بکڑی جائے۔ انہوں نے کما نیں۔

امام نسائی " نے اسے ضعیف کما اور مسعود نے امام حاکم سے روایت کیا کہ وہ صحیح کی شرط پر نمیں ہے اور مسلم پر عیب لگایا گیاہے جب کہ اس نے اس سے روایت کی شرط پر نمیں ہے اور "ضعفاء" میں کما کہ وہ فطا کرتا ہے اور "ضعفاء" میں کما کہ وہ نقتہ راویوں پر فطا کرتا ہے اور عطیہ سے موضوع روایات بیان کرتا ہے۔

پس آپ معلوم کر رہے ہیں کہ اس کو ابوحاتم کے ساتھ ساتھ امام نسائی "امام حاکم" اور ابن حبان کے بھی ضعیف کہا ہے حالانکہ وہ دونوں ثقتہ قرار دینے میں تسامل افتتیار کرنے والوں میں سے ہیں پہلے بھی ہیہ بات گزر چکی ہے۔

دوسری خلطی: اس کا قول کہ اس پر جرح مفتر نہیں ہے یہ بھی نا قابل سلیم ہے بلکہ ابوحاتم کے گلام میں (جس کو میں نے نقل کیا ہے) جرح مفتر ہے اور اس کا یہ کہنا کہ وہ کثرت کے ساتھ وہم کرتا ہے اور حافظ ابن ججر نے اس قول پر اعتماد کرتے ہوئے اس کے حالات میں کہا ہے کہ وہ صدوق ہے اور وہم کرتا ہے۔ پس جو محفص حدیث میں کثرت کے ساتھ وہم کرتا ہو تو بلاشیہ اس کی حدیث قابلی جمت نہیں ہے۔ سے بات اصول حدیث میں حابت شدہ ہے۔

غلطی: اس کایہ کمنا کہ بہتی نے اس کو ثقہ کہا ہے۔

میں کتا ہوں: بہتی سے مراد ابن حبان ہے اور آپ تیل ازیں معلوم کر چکے ہیں گئی ان معلوم کر چکے ہیں گئی ان حبان کے اس میں دو قول ہیں بھی اس کا ذکر نقد رادیوں میں اور بھی ضعیف کنے پر اعماد کرنا مناسب ہے اس لئے کہ ابن حبان نے اس میں اس کے ضعیف ہونے کا سبب بیان کیا ہے اور جرح مفتر کو تعدیل پر مقدم رکھا جاتا ہے جیسا کہ علم اصولِ حدیث میں یہ قاعدہ مسلم ہے۔

دو سرا سبب: حديث كو ضعف قرار دين كادوسرا سبب يد ب كه حديث عليد عولی سے مردی ہے اور وہ ضعیف ہے حافظ ابن حجر کا "تقریب" میں قول ہے کہ عطیہ عونی صدوق ب کارت کے ساتھ خطا کرتا ہے اور وہ طبیعی مدنس راوی ہے اس اس جرح مفسر کو اُن محد مین کے قول پر مقدم کیا جائے گا جو اس کو لقتہ کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ قلیل تعداد میں میں اور پھر انہوں نے جمہور ائمہ کی مخالفت کی ہے جنوں نے اس کو ضعیف کما ہے ان کے اقوال "تمذیب الشنیب" میں موجود ہیں اور حافظ ابن حجرً کی جس عبارت کو میں نے "تقریب" کے حوالے سے نقل کیا ہے وہ دراصل ان اقوال کا ظامنہ ہے۔ یہ بات ان اوگوں پر محفی تیں ہے جو اس علم کی بسیرت رکھتے ہیں اس لئے ہم طویل کلام کرنے سے گریز کر رہے ہیں۔ ای لئے امام ذہی ؓ نے "میزان" میں بھین کے ساتھ اس کو ضعیف قرار ویا ہے البتہ اس کا مدلس مونا اس مقام پر اس کا بیان ضروری ہے اکد اس شبہ کا ازالہ ہو سکے جس کا ذکر آ رہا ے چنانچہ ابن حبان نے "القعفاء" میں کما ہے کہ اس نے ابوسعید سے بت ی احادیث سی ہیں جب ابوسعید فوت ہو گیا تو پھر اس کی محبت کلبی کے ساتھ رہی۔ وہ اس کے جرو تدریس میں آ جاتا۔ جب کلبی کتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فے فلال بات کمی ہے تو دہ اس کو محفوظ کر لیتا۔ اور کلبی نے اپنی کنیت ابوسعید رکھ لی تھی' یہ اس سے روایت کرا۔ جب اس سے ورافت کیا جاتا کہ کس نے تیرے ہاس یہ صدیث بیان کی ہے؟ تو وہ کتا ، مجھے ابوسعید نے حدیث بتائی ہے۔ سامعین وہم میں جلا ہو جاتے کہ ابوسعیدے مراد شاید ابوسعید خدری میں جب کہ اس کا اراوہ کلبی کا ہو تا تھا۔ ابن حبان نے بیان کیا کہ اس کی احادیث کو بطور تعجب کے بیان کرنا در ست

میں قار کین کرام ہے توقع رکھاہوں کہ وہ ان اقوال کے مقابلہ میں جن میں اس رادی کو ضعیف کما گیا ہے شخ کو ٹری کے مؤقف کی تائید نہیں کریں گے۔ اور تعب ہے کہ کو ٹری نے ان اقوال کی طرف معمولی سا اشارہ بھی نہیں کیا ہے البتہ ان کے مقابلہ میں ان مخن چنے افراد کا بی ذکر کیا ہے جو اس کو ثقہ قرار دیتے ہیں۔ کو ٹری نے مقالات میں اس عنوان "فالف کے جن امور کا وہ انکار کرتا ہے" کے تحت اس کا ذکر کیا ہے۔ ۱۵ کا گار کیا ہے۔ ۱۵ کا سب اس پر جرح نہیں ہے چنانچ اس نے واضح کیا ۱۹ اس کو ضعیف قرار دینے کا سب اس پر جرح نہیں ہے چنانچ اس نے واضح کیا ۱۹ اس کہ طیعہ عوفی رادی عطیہ شعیب کی وجہ سے مجروح ہے جب کہ امام ترذی نے اس کی متعدد اصادیث کو لفظوں میں ترجیح دینا ہے جو اس کو ثقتہ کہ رہے ہیں اور اس وہم میں جنال کرنا ہے کہ اس کو ضعیف کما ہے اور کی رادی کا شعید ہونا محققین فن کے نزدیک ایسا سب نہیں ہے جس سے رادی مجروح کیا ایسا سب نہیں ہے جس سے رادی مجروح کے کام ہے اس کی وضاحت پہلے ہو چکل ہے۔ غور کیجئے کہ تعصب انسان کو انسان ہور تی ہیندی ہے کتا دور کر وہتا ہے۔ غور کیجئے کہ تعصب انسان کو انسان اور حق پہدی کے کلام سے اس کی وضاحت پہلے ہو چکل ہے۔ غور کیجئے کہ تعصب انسان کو انسان اور حق پہدی کہ تعصب انسان کو انسان اور حق پہدی کے کلام سے اس کی وضاحت پہلے ہو چکل ہے۔ غور کیجئے کہ تعصب انسان کو انسان اور حق پہدی کے کلام سے اس کی وضاحت پہلے ہو چکل ہے۔ غور کیجئے کہ تعصب انسان کو انسان اور حق پہدی کے کلام سے اس کی وضاحت پہلے ہو چکل ہے۔ غور کیجئے کہ تعصب انسان کو انسان

اور اگر اہام ترذیؓ نے اس کی احادیث کو حسن کما ہے تو اہام ترذیؓ کا کمی حدیث کو حسن کما جت نہیں جب کہ ایسے اسباب جرح موجود ہیں جن کے ہوتے ہوئے اس کو حسن نہیں کما جا سکا۔

اور یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ امام ترذی احادیث کو سمجے اور حسن قرار دیے میں شمائل ہیں۔ مجنح کو ثری ہے ہیں یہ بات مخنی نہیں۔ اللہ پاک ہمیں اور اس کا معاف فرائے چنانچہ مجنح کو ثری نے اوعال کی حدیث پر کلام کرتے ہوئے جس کا اشار آ پہلے ابن دیمہ سے ذکر ہو پکا ہے کہا ہے کہ امام ترذی نے بہت می موضوع اور ضعیف شد والی احادیث کو حسن کمہ ویا ہے۔ نیز امام ذہی ہے منقول ہے انہوں نے کہا کہ ملاء امام ترذی کی تھی پر احماد شمیں کرتے۔ عاد

زرا غور فرمائیں کہ مین کوری ایک امام کے قول کو ایک مقام پر جمت قرار

ویتے ہیں جب کہ ود مرے مقام پر جمت قرار نہیں دیتے۔ کوڑی نے تدلیس کے شبہ کا جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب ابوسعید کے ساتھ خدری کی وضاحت موجود ہے تو گھر تدلیس کا اختال باتی نہیں رہتا خصوصا جب کہ متابعت بھی موجود ہے لیعنی عطیہ راوی نے وضاحت کی ہے کہ اس صدیث میں ابوسعید سے مراد وہی خدری ہے تو اس سے کبی کذاب ہونے کا شبہ ختم ہوگیا۔

میں کتا ہوں: یہ جواب نمایت کرور ہے، شہر اپی جگہ پر موجود ہے جب کہ ابن حبان نے وضاحت کی ہے (جیسا کہ اس کا ذکر پہلے بھی ہو چکا ہے) کہ عطیہ راوی جب کلیں سے بیان کرتا ہے اور اس کی کنیت ابوسعید بتا تا ہے تو اس سے حدیث کو شخ والے وہم میں جاتا ہو جاتے ہیں کہ اس سے مراد خدری ہے پس شخ کوثری کو کمال سے علم ہوگیا کہ ابوسعید سے خدری ہوتا یہ عطیہ راوی کی طرف سے ہے اور جو اس سے روایت کرتا ہے اس کا وہم نہیں ہے۔ جب کہ آپ معلوم کر چکے ہیں کہ عطیہ راوی کا حافظ فراب تھا۔

یہ دونوں ایسے اخل ہیں جن کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ اس طرح تدلیس کا شہہ برستور قائم رہتا ہے اور جس متابعت کی جانب شخ کوٹری نے اشارہ کیا ہے اس مراد وی متابعت ہے جس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے۔

عطیہ راوی قدری سے متفرہ نمیں ہے بلکہ اس کی متابعت کرنے والا اس سے روایت کرنے والا اس سے روایت کرنے میں عبدالحکم بن ذکوان کی روایت میں ابوالقبدیق راوی ہے اور وہ ابن حبان کے نزویک نقد ہے آگرچہ ابوالفرج نے اس کو اپنی "علل" میں معلول قرار ویا ہے۔

میں کہتا ہوں: شخخ کوٹری پھر اہن حبان کی توثیق کا اعتبار کرنے لگ گئے ہیں حالانکہ وہ اس میں ان کے شذوذ کے معترف ہیں جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہن معین کا قول ابن ذکوان کے بارے میں یہ ہے کہ میں اس کو شمیں جانتا۔ جب اس کو جرح و تعدیل کے امام ابن معین "نمیں جانتے تو ابن حبان کو اس کی کہتے معرفت حاصل ہو گئی؟

معلوم ہوا کہ اس متابعت کی کچھ وقعت میں اس لئے کہ اس سے روایت

کرنے والا مجبول ہے ہی انساف پند لوگوں کے نزدیک ابوالفرج کا اس کو معلول قرار دینا بالکل درست ہے اس میں ہرگز شک نہیں۔

مدیث کو ضعیف قرار دینے کا مجھے ایک تیرا سب بھی معلوم ہوا ہو وہ عطیہ
یا ابن مرزوق کا اس کی روایت میں اضطراب ہے کہ کبھی اس نے مرفوعاً روایت کیا
ہے جیسا کہ گزر چکا ہے اور بھی ابوسعید پر موقوقاً بیان کیا۔ جیسا کہ اس کو ابن ابی
شہبہ نے "المستن" ۱۸ میں ابن مرزوق سے موقوقاً روایت کیا اور امام بغوی کی
روایت میں نفیل بن مرزوق کے طریق سے ہاس نے بیان کیا میرا خیال ہے کہ
اس نے مرفوع بیان کیا اور ابن ابی ماتم " نے "العلل" ۱۹۹ میں کما کہ اس کا موقوف

پھر شخ کوٹری نے چاہا کہ حدیث کی تقویت ثابت کی جائے تو اس روایت کا ایک وو مرا طریق نکالا اور بیان کیا کہ اس روایت کو ابن السی "نے "عمل الیوم واللّلا" میں الی سند کے ساتھ بیان کیا ہے جس میں وازع راوی بلال سے روایت کرتا ہے اس میں عطید اور ابن مرزوق کا ذکر تک نمیں ہے۔

میں کتا ہوں کہ شخ کوڑی نے اس سے زیادہ کھے ذکر نمیں کیا اس نے نمیں بتایا کہ وازع رادی کا کیا حال ہے؟ اس کی روایت استشاد کے لاکن ہے؟ یا کیا اس کے نزدیک وازع سے اس کو کذب بیانی سے روکنا مراد ہے؟ اگر وہ اس کو بیان کرتا تو ہر صاحبِ بصیرت کے سامنے یہ بات عیاں ہو جاتی کہ اس کا اس صدیف کو بیان کرنا اور نہ کرنا وونوں برابر ہیں۔ اس لئے کہ وہ "مرة" کی وجہ سے ایکہ صدیف کے نزدیک بلاختلاف ضعیف ہے۔

یمال تک کہ ابوحاتم کے چین کہ وازع بہت زیادہ ضعیف حدیث بیان کرنا والا ہے، وہ لا شی ہے اور ابوحاتم کے بین کہ ورئ میں کہ اس کی احادیث کو بینک ووئ وہ مکر ہیں، بلکہ امام حاکم نے باوجود شمائل ہونے کے کما کہ اس نے موضوع احادیث روایت کی ہیں۔ اس طرح کا تبعرہ ان کے علاوہ دو سروں نے بھی کیا ہے۔ اس روایت کرنے ہیں جس راوی کا بیہ حال ہے اس کی حدیث کے ساتھ تقویت حاصل نہیں کی حریث میں جس راوی کا بیہ حال ہے اس کی حدیث کے ساتھ تقویت حاصل نہیں کی جا سے اور نہ تی وہ لائق احرام ہے یماں تک کہ شخ کوری کا بھی کی خیال ہے۔

قار کمن اگر مناسب خیال کریں تو اس سلسله میں ان کا قول ملاحظه فرمائیں۔ میں

" بلاشبہ کی حدیث کے طرق کا متعدد ہونا اس کو اس دفت حسن لغیدہ کے مرتبہ تک پنچا دیا ہے کہ جب رادیوں میں ضعف صرف حفظ اور ضبط کے لحاظ سے ہو' متم با لکذب کے لحاظ سے نہ ہو۔ اس لئے کہ جب جموث کا شائبہ ہے تو اس میں کشت طرق سے بھی کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو پا آ۔

ہو شمند' سجھدار قار کمن محسوس کر رہے ہوں مے کہ میخ کوٹری اس وازع نامی راوی کے حال سے کیوں خاموش رہا ہے۔

ظامہ یہ ہے کہ یہ حدیث دونوں طریق سے ضعیف ہے جب کہ ایک کا ضعف دوسرے سے شعیف کما دوسرے سے شعیف کما اور دیگر انجمہ نے ضعیف کما ہے جس امام نے اس حدیث کو جس کما ہے وہ اس کا وہم یا تسامل ہے۔

مُحَتَّد لَمَا غَفَرْتَ لِنُ. فَقَالَ اللَّهُ: يَا آدَمُ! وَكَيْفَ عَرَفُتَ مُحَتَّدًا، وَلَمْ وَكَيْفَ عَرَفُتَ مُحَتَّدًا، وَلَمْ الْخُلُفَ عَرَفُتَ مُحَتَّدًا، وَلَمْ الْخُلُفُ عَرَفُتَ مُحَتَّدًا، وَلَمْ الْخُلُفُ وَلَا اللَّهُ: يَا آدَمُ! وَكَيْفَ عَرَفُتَ مُحَتَّدًا، وَلَمْ الْخُرُشِ مَكْتُولًا: لاَ اللهَ وُوائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُولًا: لاَ اللهَ وُوائِمِ الْعَرْشِ مَكْتُولًا: لاَ اللهَ اللهِ السّمِكَ اللهَ اللهِ السّمِكَ اللهَ اللهِ السّمِكَ اللهَ اللهِ السّمِكَ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمَدَتُهُ مَا اللهُ الل

جب آدم علیہ السلام غلطی کے مرتکب ہوئے تو انہوں نے دعا کی'
اے میرے پردردگار! میں تجھ سے محمہ کے طفیل سوال کرتا ہوں کہ
تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا' اے آدم! تو نے محمہ کو
کیے معلوم کیا جب کہ میں نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا۔ انہوں نے
کما' اے میرے پردردگار! جب تو نے مجھے اپنے ہاتھ کے ساتھ بنایا
ادر مجھ میں اپنی ردح کو پھوٹکا تو میں نے اپنا سر اٹھایا (ادر) عرش

کے پایوں پر میں نے ریکھا' لکھا ہوا تھا: لاَ اِلٰهَ اِلاَ اللهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ، مِن نِم کَ مَلْا اللهِ مِن نِم کَ ملایا ہو استہ تام کے ساتھ جس نام کو ملایا ہو وہ تجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم! تو نے کی کما یقیینا وہ مجھے تمام مخلوق سے زیادہ محبوب ہے تو اس کے طفیل مجھ سے دعا کر بلاشبہ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے پیدا نہ کرتا۔

تحقیق: یہ حدیث من گورت ہے اس حدیث کو امام حاکم نے "متدرک" ۱۲۱۔

میں اور اس سے ابن عساک ۱۲۳ نے اور ای طرح امام بہتی نے "دلاکل البری"
میں اس باب کے تحت کہ "نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کے کن احداثات کا ذکر فرمایا" ابوالحارث عبداللہ بن مسلم فری کے طریق سے اس نے بیان کیا کہ ہمیں اساعیل بن مسلم نے حدیث بیان کی اس کو عبدالرحمان بن ذید بن اسلم نے اپنے باپ سے بیان کیا اس نے اپنے داوا سے اس نے عرق بیان کیا سے مرفقاً بیان کیا۔ اور امام حاکم نے ذکر کیا کہ اس کی سند صبح ہے اور اس کتاب میں عبدالرحمان بن نید بن اسلم سے کہلی حدیث ہے جس کو نقل کیا گیا ہے۔

امام ذہی ؒ نے اس کا تعاقب کرتے ہوئے فرمایا ' بلکد یہ حدیث تو من گروت ہے عبد الرحمان بن زید ضعیف رادی ہے اور عبداللہ بن مسلم فہری کا پھر علم نہیں کہ کون ہے۔

میں کتا ہوں: اس فری رادی کا ذکر اس حدیث کے ساتھ "میزان الاعتدال" میں ہے۔ نیز امام ذہی ؓ نے کہا کہ یہ حدیث باطل ہے امام بہتی ؓ نے اس کا ذکر "دلا کل النبوۃ" میں کیا اور امام بہتی ﷺ نے کہا کہ اس میں عبدالرحمان بن زید بن اسلم راوی متفرد ہے اور وہ ضعیف ہے۔ ابن کی ؓ نے "کاری البدایہ والشایہ" سالا۔ میں اس کا اقرار کیا ہے اور حافظ ابن حجرؓ نے "لسان المعیزان" میں "میزان الاعتدال" کی موافقت کی ہے کہ یہ حدیث باطل ہے اور فری راوی کے بارہ میں اضافہ کیا ہے کہ میں بعید شیں گروانیا کہ فری سے مراد وہی راوی ہے جس کا اس سے قبل ذکر ہوا

ہے۔ یہ ای رادی کے طبقہ سے ہے۔

میں کہتا ہوں: فری سے پہلے راوی کا نام عبداللہ بن مسلم بن رشید ہے ابن حبان نے اس کو ذکر کیا ہے کہ وہ صدت وضع کرتے میں تمت لگایا گیا ہے۔ وہ یدث الک اور ابن الیمد پر احادیث وضع کرتا ہے۔ اس کی احادیث کو تحریر میں لانا ورست مسی ہے اور بید وہی ہے جس نے ابن ہدبہ سے ایک کتابچہ روایت کیا گویا کہ وہ قابل عمل ہے۔

اس حدیث کو امام طرانی " نے "مجم الصغیر" سال میں دوسرے طریق سے عبدالرحمان بن زید سے روایت کیا۔ پھر اس نے کما کہ سے روایت عرق سے صرف ای سند کے ساتھ مردی ہے۔ امام بیٹی نے "مجمع الرو کد" ۱۳۵ میں بیان کیا ہے کہ اس حدیث کو امام طرانی " نے "اوسط" اور "صغیر" میں بیان کیا اور اس میں وہ راوی ہیں جن کو میں ضمیں جانیا ہوں۔

میں کتا ہوں: اس لحاظ ہے حدیث کا معلول ہونا قاصر ہے جب کہ اس میں عبدالرحمان بن زید ہے۔ یع السلام الم ابن تیمیہ "القاعدة الجلائی الوسل والوسلد" میں فراتے ہیں ۱۹۳۱ کہ الم حاکم کا اس حدیث کو روایت کرنا ایبا کام ہے جس کا اس پر انکار کیا گیا ہے۔ الم حاکم نے "الدخل الل معرفیة الصحیح من التقیم" میں کما ہے کہ عبدالرحل بن زید بن اسلم اپنے والد ہے موضوع روایات بیان کرتا ہے۔ صاحب فن لوگ غور فرائیں تو ان پر مخفی نہیں رہے گا کہ ان اطادیث کو اس کی وجہ سے موضوع کما جاتا ہے۔

میں کتا ہول: عبدالرحن بن زید بن اسلم مقد مین کے ہاں انفاق کے ساتھ منعف ہونے پر منعف ہونے پر منعف ہونے پر مخت مین کا جو انقاق نقل کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ ان سے قبل ابن جوزیؓ نے بحق میں بات کی ہے بلکہ جب آپ رجال کی کتابوں کی ورق گردانی کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ تمام انکہ اس کو ضعیف قرار دیتے ہیں۔ اور علی بن مرییؓ اور ابن سعد نے اس کو نمایت ضعیف کما ہے۔ اہام طحاویؓ کا قول ہے کہ محد میں کے زدیک اس کی اعادیث حد درجہ ضعیف ہیں۔

#### # Ar

ابن حبان کے بین کہ دہ احادیث میں تبدیلی کرنا تھا جب کہ اس کو احادیث کا فیاد جب کہ اس کو احادیث کا فیادہ علم بھی نہ تھا۔ یمال تک کہ اس کی مردی احادیث میں کثرت کے ساتھ مرسل کو مرفوع اور موقوف کو سند بنا دیا گیا ہے اس لحاظ سے اس اس لاکن سمجھا گیا ہے کہ اس نے کہ اس نے کہ اس نے دالد سے موضوع روایات بیان کی ہیں۔

میں کتا ہوں: شاید یہ صدیث بھی ان احادیث سے ہے جو اصل میں موقوف ہیں اور اسرائلی روایات سے ہیں۔ عبدالرحمٰن بن زید نے علمی سے اس مدیث کو مرفوع کمہ دیا ہے۔ اس کی تائید اس بات سے مو رہی ہے کہ ابو بر آجری نے اس کو "الشريعة" ١٣٤ من فيري كے طريق ہے (جس كا ذكر يہلے ہو چكا ہے) ایك دوسري سند کے ساتھ عبدالرحمٰن بن زید سے اس نے اپنے والد ہے اس نے اپنے واوا ے اس نے عربی خطاب سے موقوف ذکر کیا ہے نیز اس صدیث کو ابو مروان عمان ك طريق سے ذكر كيا- ١٦٨ اس نے كما كه جھے ميرے والد عمان بن خالد نے صدیث بیان کی (اصل میں بیٹے کے لفظ ہیں جو غلط ہیں) اس نے عبدالرحمٰن بن الی الرّتاد ے اس نے اپنے والدے اس نے کماکہ وہ کلمات جن کے کہنے سے اللہ تعالی نے حضرت آدم کی توبہ قبول کی وہ سے تھے۔ آدم نے کما ''اے اللہ! من تھے ے محد کے اس حق کے ساتھ سوال کرنا ہوں جو اس کا تھھ پر ہے" پہلے کی مثل ہے البتريه الفاظ سي بي كه "تو محمد على ك حق ك ساته وعاكر" يه مديث موقوف ہے عثان اور اس کا بیٹا ابومروان رونوں ضعیف راوی ہیں ان کی روایت قابل جست سی ب آگرچه ده مرفوع بی کول نه بیان کرین چنانچه ان کی روایت اس صورت میں کیے جت ہو سکتی ہے جب وہ بعض تع تابعین سے موقوف بیان کریں؟ (الله جانا ہے کہ) اس روایت کو مسلمان اہل کتاب عیرمسلم یا ان کی کتابوں سے اخذ كياكيا ب جن ير اعتاد نيس كيا جاسكا- جيساكه اس كا تذكره في الاسلام المم ابن تمية نے اپی کتابوں من کیا ہے ای طرح اس کو ابن عساکر ١٣٩ نے اہل مرینہ کے ایک فی ے اس نے ابن مسعود اس کے شاکردوں سے انہوں نے ابن مسعود سے اس کا قول موقوقاً ذكركيا كين اس كى سند من بعض مجول رادى بي- ظاصه يه بك ني

صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مدیث کا پھی اصل نہیں ملا۔ اس وجہ سے حتی طور پر
اس مدیث پر امام ذہی اور امام عسقلانی بیسے جلیل القدر حفاظ فن نے باطل ہونے
کا حکم لگایا ہے جیسا کہ ان دونوں کا قول سابقہ اوراق میں گزر چکا ہے۔ اس مدیث
کے باطل ہونے پر یہ بات بھی دلالت کر رہی ہے کہ اس مدیث میں یہ وضاحت ہے
کہ مطرت آدم نے اپنی تخلیق کے بعد نی صلی اللہ علیہ وسلم کو پچپان لیا اور یہ واقعہ
جنت میں ہوا اس سے پہلے کہ حضرت آدم کو زمین پر ا آرا جائے۔

لیکن ایک دوسری حدیث میں جس کی سند ندکورہ حدیث کی سند سے بستر ہے اس میں ہے کہ حضرت آدم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا جب وہ ہندوستان محتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک اذان میں سا۔ ۱۳۰۰

ان تمام دلائل کے ہوتے ہوئے بھی فیخ کوش نے راہ حق سے گریز کرتے ہوئے اس مدیث کو میچ کسد دیا ہے جب کہ فیخ کوش نے عبدالرحمٰن بن زید کے ضعیف ہونے کا بھی اعتراف کیا ہے لیکن بعد ازاں استدراک کرتے ہوئے اس مدیث کو صحیح کمہ رہا ہے ۱۳۱۱۔ البتہ راوی جموٹ کے ساتھ متم نہیں ہے وہم کے ساتھ متم نہیں ہے وہم کے ساتھ متم نہیں ہے۔ ماتھ متم ہے اور اس فتم کے راوی کی بعض روایات کو لیا جا سکتا ہے۔

من كتا ہوں: راوى كے وہم نے اس كو اليے مقام پر پنچا ويا ہے كہ اس فے موضوع احادث كو بحى بيان كيا ہے۔ بيسا كہ امام حاكم اور ابو هيم ہے اس كى مراحت كرر چكى ہے۔ پس اس بيے راوى ہے اس كى حديث نہيں لى جا ستی۔ بلكہ كورى كا بھى ہى مسلك ہے كيكن اگر عصبيت اور خواہش نفسانى كا غلبہ نہ ہو تو قار كين كرام ملاحظہ فراكيں كہ كورى نے ورج ذيل حديث پر بحث كرتے ہوئے كيے وضع كا تحم لگايا ہے ١٣٣٢۔

"إِنَّا كُمُّ وَخَضْرًا ءَ اللِّيْسَنِ"

خود کو بطاہر سبرہ زاروں سے محفوظ رکھو۔

جب کہ پہلے گزر چکا ہے کہ کمی صدیث پر وضع یا شدید ضعف کا فنی لحاظ ہے جم لگانا اس وقت ہو آ ہے اور اس کی رادی کذاب ہو یا مسم بالکذب ہو اور اس کی خطائیں زیادہ ہوں۔ گذشتہ وضاحت سے قار کین کرام کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ

صدیث کی صحت یا عدم صحت کا دارددار عبدالرحن بن زید پر ہے جو زیادہ غلطیاں کرنے دالا ہے۔ پس اگر فیخ کوٹری انساف کا پہلو اختیار کرتے تو یقینا اس رادی کی ذکر کدہ روایت ان کے نزدیک بھی کم از کم شدید فتم کی ضعیف ہوتی لیکن ان کا جیب انداز طاحظہ فرہائیں جب کہ دہ سابقہ عبارت کے بعد کتے ہیں ساسال کہ سے دہ رائے ہے جو امام حاکم نے اختیار کی ہے جب کہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس صدیث کو امام مالک نے مقبول سمجھتے ہوئے (صیبا کہ ابن حمید ہے اس سے روایت کیا) ابوجعفر منصور سے کما کہ یکی تو آپ کا ادر آپ کے باپ حضرت آدم کا دسیلہ ہے۔

ہم شخ کوٹری سے سوال کرتے ہیں یہ بات کیے صحیح قرار دی جا علی ہے کہ امام حاكم في يد سمجماك اس مديث كو امام مالك في قبول كيا بي كيا كسي انسان ك حافظ مونے سے بید لازم آیا ہے کہ اس کی ہربات محفوظ ہے خواہ وہ کسی امام کی کیوں نہ ہو؟ یہ رائے و کمی انسان کی نیس ہے و پھر اس فتم کے وعویٰ کے لئے نقل مرتع مروری ب کہ امام حاکم کی یہ رائے ہے وگرنہ جو محص اس کا وعویٰ کریا ہے تو اس نے ایس بات کمہ دی جس کا اس کو علم نہ تھا۔ پھر ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اہام مالک نے اس مدیث کو تیول کیا ہے تو کیا ضروری ہے کہ ان کے علاوہ وو سرے آئمہ ہمی اس کو قبول کریں جب کہ اس کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہونے کا ذکر تمیں ہے تو کیا یہ ممکن تمیں کہ بد روایت اسرائیلی روایات سے ہو؟ جن کو بعض مسلمان ابل كتاب جيے كعب احبارے روايت كرنے ميں علاء نے سل فكارى وكھائى ب چنانچه کعب احبار سے ابن عمر ابن عباس اور ابو مررة بعض روایات بیان کرتے ہیں اس کا اعتراف کوٹری نے بھی کیا ہے۔ ۱۳۳ جب ان کے لئے اس کا جواز ہے توالم مالك كے لئے اس كا جواز كوں سي بى ضرور بونا چاہئے ، يقينا بونا چاہئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ امام مالک کا ذکر کردہ قول اس صدیث کا قوی شاہد نہیں ہو سكا- جو ي ملى الله عليه وسلم سے مروى ہے۔ يه تمام باتن اس وقت كى جاكيں گى جب یہ بات امام مالک سے ثابت مو حالاتک اس کا امام مالک سے ثابت کرنا ممکن عل نمیں مخت مشکل ہے۔ اس لئے کہ اس روایت کو ان سے روایت کرنے والا ابن

حید ہے اور وہ رائح قول کے لحاظ سے کوٹری کے نزدیک محدین حمید رازی ہے پھر اس نے ابن معین کی توثیل پر اعماد کیا ہے اور احد اور ذبان کے اس کی سائش کی ے اور جمور ائم نے اس کو ضعف قرار دیے میں تعافل برتا ہے بلکہ کیر ائم لے اس کی محذیب کی ہے جیے ابوطائم"، امام نسائی اور ابوذرمہ میں اور اس بات کی محی تصری کی ہے کہ وہ قعدًا جموت بولا تھا اور ابن خراش جیسے فاصل امام تو اللہ کی متم ا ثما كركتے ہيں كہ وہ كذب بياني كرنا تھا۔ اور صالح بن محمد ازدى كتے ہيں كہ ابن حميد میں جو احادیث بیان کرتا ہے ہم ان احادث کے بارہ میں اس کو مسم قرار دیتے ہیں اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وہ کثرت کے ساتھ احادیث بیان کرتا لیکن میں نے اس سے زیادہ کوئی فخص نمیں دیکھا جو اللہ پر جھوٹ کئے میں اتنا ولیر ہو۔ تیز انہوں نے ذكركيا كه من نے سليمان شاذكوني اور محرين حميد سے زياوہ موشياري كے ساتھ جموب بولنے والا ممی کو نیس بایا۔ اس کو اس کی تمام احادیث یاد تھیں۔ ابوعلی نیشابوری کا ول ب كدين سف ابن فريم" ب كما كاش! استاذ صاحب آب محد بن جيد ي احادیث روایت کریں اس لئے کہ امام احد بن حنبل نے اس کی خوب تعریف کی ب- ابن خزيمة نے كماك وہ اے پچانے سي اگر وہ اس كو جانے ہوتے جيماك ہم جانتے ہیں تو مجی اس کی تریف نہ کرتے۔ پس یہ تمام نصوص ولالت کر رہی ہیں کہ یہ رادی بادجود اس کے کہ اس کا مافظ قری تھا کواب ہے اور جرح کے تمام اسباب سے زیادہ قوی اور زیادہ واضح سب گذب بیانی ہے اس بناء پر مجنح کوثری کے لتے مرکز جائز نمیں کہ وہ تعدیل کو جرح مفتر بر مقدم کرے حالا کلہ یہ بات اس کے عقیدہ کے بھی خلاف ہے۔ اس سے وہ مخص آگاہ ہے جو یہ جاتا سے کہ وہ اہل سنگ اور اہل صدیت کے ساتھ کتا شدید تعصب رکھتا ہے اور ان سے وطنی کرنے میں كوكى وقيقة فروكزاشت نسيس كري (الله ياك اس كو معاف فرائ)

ندکورہ وضاحت سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ جو قصد انام مالک کی طرف منسوب کرکے چین کیا کیا وہ بالکل باطل اور من گوٹ ہے چنانچہ بیخ الاسلام این منسوب کرکے چین کیا کیا وہ بالکل باطل اور من گوٹ ہے التقاعدة الجلائ میں تحقیق قربا تحمید کے اس کے بارہ میں ایک وو سرے انداز سے التقاعدة الجلائ کے "الصادم المنکی" کے التحادم المنکی" کے "الصادم المنکی"

میں اس قصد کی تحقیق کی ہے۔ جو مخص اس واقعہ کے بطلان بر مزید معلومات جاصل کرنا چاہتا ہے وہ ان دونوں کابوں کا مطالعہ کرے۔ ان کے مطالعہ سے اطمینان حاصل ہو گا نیز اس سے اس حدیث کا موضوع ہونا ہمی فابت ہو گیا جس میں حضرت آدم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وسیلہ پکڑنے کا ذکر ہے نیز مخالفین کے مسلک کا غلط ہونا ہمی فابت ہو گیا۔

میں نے اس حدیث کی تحقیق اور ان احادیث میں تنصیل سے کام لیا ہے جن کا ذکر اس سے پہلے کیا گیا ہے جی ا تنصیل میں نہ جا آ اگر میرا ضمیر مجھے مجدر نہ کر آ خصوصا جب مجھے کوئری کے مخالطات کا علم ہوا تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کے مخالطات کا پردہ چاک کروں آگہ وہ لوگ جن کو اس کا علم نہیں کمیں وہ دھوکے میں واقع نہ ہو جائیں۔ آہم اس قدر تنصیل پر معذرت خواہ ہوں۔

پریں نے ذکورہ احادیث اور ان کی ہم معانی احادیث کو ایک خاص رسالے میں اکمنا کر دیا جن سے ناجائز وسیلہ پر استدلال کیا گیا ہے اور بیر رسالہ ہمارے ان رساکل کے مجموعہ ۱۳۵ میں چمنا رسالہ ہے۔ رسائل کے مجموعہ ۱۳۵ میں چمنا رسالہ ہے۔ رسائل کے مجموعہ کا نام "تدبید الاصابہ الی من زعم لفرۃ المحلفاء الرّاشدین والسّحابہ" ہے میں اللہ سے وعاکر آ ہوں کہ اللہ پاک بدعت کے رسالہ کی اشاعت کے ساتھ ساتھ ہمیں ان کی اشاعت کی توفق عطا فرائے۔

بایں ہمہ ان احادیثِ ضعفہ نے سیلہ کے مسئلہ میں جن باہ کن نتائج کو جنم وط بے کہ است مسلمہ کی بیش میں وسیلہ سے ہٹا کر غیر شرق وسیلہ کی بھٹی میں جمعو تک دیا ہے اس کی وجہ یہ ہے (بعنا مجھے علم ہے) کہ علاء کا اتفاق ہے کہ اللہ کی جانب اللہ کے کسی نام یا اس کے کسی اوصاف میں سے کسی وصف کے ساتھ وسیلہ اختیار کیا جائے اس طرح عمل صافح سے وسیلہ پکڑنا مستحب ہے لیکن غیر شرق وسیلہ پکڑنا اوالاً ورست نہیں تاہم مختلف فیہ ضرور ہے ہیں انسان کا نقاضا کی ہے کہ احتیاط کی راہ افتیار کرے اس سے دور رہا جائے اور اس حدیث پر عمل کیا جائے کی احتیاط کی راہ افتیار کرے اس سے دور رہا جائے اور اس حدیث پر عمل کیا جائے لیکن افتیار کیا جائے لیکن سخت افورس کا مقام ہے کہ لوگ شرقی وسیلہ سے اعراض کرتے ہیں اور اس وسیلہ کی سخت افورس کا مقام ہے کہ لوگ شرقی وسیلہ سے اعراض کرتے ہیں اور اس وسیلہ کی

جانب لیتے ہیں جس میں اختلاف ہے کویا کہ وہ ضروری ہے' اس کی سوا کوئی چارہ کار
نیس بلکہ اس کو فرائش کا مقام دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ جمعہ کے روز کوئی
عالم اینا نیس (اللّهَ شَاءَ الله) جو دعا کرتے ہوئے فیرشری دسیلہ افقیار نہ کرتا ہو۔
بخلاف اس کے کہ مستحب دسیلہ پر عمل کرنے کے لئے کوئی فخص آبادہ فہیں اور سے
الفاظ شنے میں نیس آئے' اے اللہ! میں تھے ہے سوال کرتا ہوں اس وسیلہ کے ساتھ
کہ مسمرف تیرے بی لئے جمہ و شاء ہے تیرے علادہ کوئی سعبود برحق نہیں بس تو اکمیلا
کہ مسمرف تیرے بی لئے جمہ و شاء ہے تیرے علادہ کوئی سعبود برحق نہیں بس تو اکمیلا
ہے تیرا کوئی شریک نہیں تو احسان فرمانے والا ہے۔ اے آسانوں اور زمین کے بنانے
دالے' اے دہ ذات جو جلال اور عزت والی ہے' اے وہ ذات جو زندہ ہے اور بیشہ
تائم دائم ہے میں تھے سے سوال کرتا ہوں۔" ان کلمات میں اسمِ اعظم بھی ہے کہ
جب اسمِ اعظم کے ساتھ پکارا جاتا ہے تو دعا قبول ہوتی ہے اور جب اس کے ساتھ
سوال کیا جاتا ہے تو سوال پورا ہوتا ہے جیساکہ ان کلمات کا ثبوت نی صلی اللہ علیہ
دسلم کی جانب درست ہے۔ اسالہ

میں قار کین کرام ہے دریافت کرتا ہوں کیا آپ نے بھی کی فض کی زبان ہے ساتھ وعا کرتا ہو؟ البشر میں او تخت افسوس کے ساتھ وعا کرتا ہو؟ البشر میں او تخت افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں نے تو بھی یہ کلمات کی کی زبان سے نہیں نے اور میرا غن غالب یی ہے کہ آپ کا جواب بھی میرے موافق ہو گا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ امادیہ ضیفہ کا لوگوں میں پھیل جانا ہے اور سنت محمیہ کی وجہ کیا ہے۔ اے سلمانو! تم پر فرض ہے کہ تم سنت محمیہ کو علم اور عمل کے ساتھ روشن کو جمیں ہدایت حاصل ہو گی اور جمیں غلبہ نعیب ہو گا۔ وسیلہ کے ساتھ روشن کو جمیں ہدایت حاصل ہو گی اور جمیں غلبہ نعیب ہو گا۔ وسیلہ کے بادہ میں جن اول میں نے ایک رسالہ میں جنع کیا اس کی طباحت کے بعد جمیے وسیلہ کے جواز پر ایک رسالہ دیکھنے کا اتفاق ہوا جو شال کے زبان دراز مشائخ میں ہے کئی شخ کا تخریر کورہ تھا ہے تنا قس کے ساتھ بحرا ہوا اس کی انتا درجہ کی جماعت میں جو گیا ہوا ہوا ہوا اور اجماع ہے انکار پر مشتل تھا۔

مثال کے طور پر اس میں فوت شدہ لوگوں سے مدد ماتھنے اور ان کے لئے تذر

مانے کا جواز میا کیا حمیا تھا۔ جو برغم خود تو حید فی الربوبیت اور توحید فی الالوبیت کے الازم کا نظریہ رکھتا تھا۔ علاوہ ازیں اس میں الی الی باتیں دیکھتے میں آئیں جن کا کوئی مسلمان عالم قائل نہیں ہو سکا۔ ای طرح اس شخ نے اس میں احادیثِ خعیفہ وغیرہ کو اپنی عادت کے مطابق جع کر دیا جیسا کہ اس کے دیگر تمام رسائل احادیثِ ضعیفہ اور ناقابلِ اعتبار باتوں کا مجموعہ ہیں۔

کتا اچھا ہو تا آگر وہ احادیثِ ضعفہ کے بارہ میں خاموثی اختیار کرتا لیکن اس نے تو بعض الی احادیث کو صحح قرار ویا ہے جن کا ضعیف ہونا مشہور ہے جستا کہ وہ کہتا ہے دہ ہاں تمام مخلوق سے زیادہ محبوب وہ ہے جو اس کے بندوں کو زیادہ فائدہ پنجا تا ہے۔ "اس مضمون کی حدیث اور ویگر احادیث کو اس نے بندوں کو زیادہ فائدہ پنجا تا ہے۔ "اس مضمون کی حدیث اور ویگر احادیث کو اس نے احادیثِ صحیحہ میں شار کیا ہے۔ فی الوقت ان کے بارہ میں بحث کرنا ممکن شہرے اس لئے کہ اس وقت مقصد صرف یہ ہے کہ قار کین کرام کو خبروار کیا جائے کہ اس وقت مقصد صرف یہ ہے کہ قار کین کرام کو خبروار کیا جائے کہ اس نے وسیلہ کے مسئلہ میں احادیثِ ضعفہ کو کتی ہوشیاری اور چالاکی کے ماتھ صحیح قرار دینے گی کوشش کی ہے اس کے صریح جھوٹ اور بددیا نتی سے قار کین کو محملے کرنا ضروری ہے تا کہ قار کین کرام ایسے لوگوں سے پرمیز کریں جو کتابیں تالیف مطلع کرنا ضروری ہے تا کہ قار کین کرام ایسے لوگوں سے پرمیز کریں جو کتابیں تالیف کرتا ضروری ہے تا کہ قار کین کرام ایسے لوگوں سے پرمیز کریں جو کتابیں تالیف کرتا ضروری ہے تا کہ قار کین کرام ایسے لوگوں سے پرمیز کریں جو کتابیں تالیف کرتا ضروری ہے تا کہ قار کین کرام ایسے لوگوں سے پرمیز کریں جو کتابیں تالیف کرتا ضروری ہو تا کہ قار کین کرام ایسے لوگوں سے پرمیز کریں جو کتابیں تالیف کرتا ہو تا ہو

چنانچہ انس کی حدیث نمبر ۲۳ جس کی سند کے ضعف کو ہم نے بیان کیا ہے اس حدیث کو اس نے صحح ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے جو دہم سے زیادہ شیں ہے۔ اس کو صحح ثابت کرنے کے لئے اس نے کما کہ ابن حبان اور امام حاکم نے روح بن صلاح رادی کی توثیق کی ہے جب کہ ہم نے اس کے ضعف کو ہابت کیا ہے نیز ہم نے ثابت کیا ہے کہ فن جرح و تعدیل کے ماہر علاء ان دونوں کی توثیق کا اعتبار شیں کرتے۔ فورو فکر کی ضرورت ہے۔ اس طرح ہم نے نقل میں کوشی کی خیات کو بھی ثابت کیا ہے کہ وہ خواہشات نفسانی کی سحیل کے لئے کس قدر سرکرداں ہے؟ چنانچہ اس رسالہ کا مؤلف بھی کوشی کی اقتداء کر رہا ہے بلکہ اس سرکرداں ہے؟ چنانچہ اس رسالہ کا مؤلف بھی کوشی کی اقتداء کر رہا ہے بلکہ اس سے دوقدم آگے ہے۔

چنانچہ اس نے اس مدیث کا ذکر کرنے کے بعد قار کین کو اس وہم میں جلا کیا ہے کہ صدیث مح ہے اس کے بعد اس نے کما ۱۳۸۸ اس صدیث کے متعدد طرق بین ابو لیم نے "المرود" میں ابن عباس ہے اور دہلمی نے "الفرودس" میں حسن سند کے ساتھ ذکر کیا ہے جیسا کہ حافظ سیوطی نے کما ہے جب کہ ابن عباس پر کندب بیانی ہے کام لیا گیا ہے۔ بین عباس کی مدیث میں انس کی صدیث می کوئی لفظ شاہد نہیں ہے لیمی انس کی حدیث میں بید الفاظ میں۔

بِعَقِيَّ نِبِيِّكَ وَالْاَ نِبِمَاءِ الَّذِينَ قَبُلِي لِإِنَّكَ اَ دُحَمُ الرَّا حِيسُ ١٣٦٠

جب کہ ابن عباس کی مدیث میں یہ الفاظ نمیں ہیں۔ اس سے ذکر کردہ زیادتی کا ضعف واضح ہے کہا کہ اس کی تقویت ہو لیکن اس سے مؤلف کی بردلانہ خواہش کی مخیل نمیں ہو پاتی ہے۔

اور عمر کی مدیث نمبر ۲۵ کی تخریج کے بارہ میں اس نے کما ۱۳۰۰ کہ اس کو امام بیسی نے "ف الترام کیا ہے کہ وہ امام بیسی نے "ف الترام کیا ہے کہ وہ اس کتاب میں کی موضوع مدیث کو ذکر شیس کریں گ۔

میں کتا ہوں: اس کے دو جواب ہیں۔

پہلا جواب: امام بیق کے اس الزام کو ہم تنایم نمیں کرتے اس لئے کہ
امام بیق نے اس کتاب بی متعدد موضوع احادیث ذکر کی ہیں اور بعض ناقدین فن
نے اس کی وضاحت بھی کی ہے اور جو اہل علم "احادیث القیمند والموضوع" کے
مقالات کا تمبع کرے گا وہ ان اسلم پر اطلاع پاسکے گا۔ مردست اس کی دلیل بی
حدیث کانی ہے کہ حافظ ذہی اور امام عسقلانی نے اس حدیث کو باطل کما ہے اس کی
تحقیق پہلے گزر چکی ہے۔ اس کے باوجود تعجب ہے کہ مؤلف ان دونوں کے فیصلے سے
چٹم پوٹی کر رہا ہے حالانکہ فنی رجال بی یہ دونوں امام سند کی حیثیت رکھتے ہیں
دیکن مؤلف مثنابہ کام کے ماتھ تمتک افتیار کرتا ہے۔

دو سرا جواب: امام بیسی نے اس کا ذکر "دلا عل البو" میں کیا ہے اور اس صدیث کو ضعیف قرار دیا ہے۔ جیساکہ امام بیسی کا قول پیلے نقل ہو چکا ہے ہی اگر حدیث اس کے زدیک موضوع نہیں ہے تو ضعف تو ضرور ہے۔ پس یکی پر جت قائم
ہو گئی جو کلام کے ہیر پھرے اس کو محج بنانا چاہتا تھا۔ پھر مؤلف نے ذکر کیا کہ امام
ماکم نے اس مدیث کو ذکر کیا اور اس کو محج کہا ہے لیکن مدیث پر امام ذہی کے
تعاقب سے چٹم پوٹی افتیار کی جس بی وہ صراحتاً مدیث کو موضوع کہتے ہیں جیسا کہ
مدیث کے راوی عبدالر من بن زید بن اسلم کی حالت سے چٹم پوٹی کی ہے۔ جس کا
مال معلوم نہیں یا وہ متم ہے نیز امام ہیٹی کے قول سے بھی افحاض کیا ہے جس بی

اس مولف اور اس جیے وو مرے مؤلفین کی جیب بات یہ ہے کہ ان کا خیال ہے کہ اجتباد کا وروازہ لوگوں پر بند ہو چکا ہے ہیں اب نہ کسی مدیث کی تھیج جیں 'نہ تضیمت بین نہ نفتی ساکل کی ترجیح اور تفریع جیں برگز اجتباد جائز نہیں ہے۔ باوجود اس کے پکر وہ ایسے مساکل جی اجتباد کرتے ہیں جن کے بارہ جیں انہیں علم نہیں ہوتا بالخصوص حدیث کے مساکل متعظمی ٹی الحدیث اللی علم کی فیتی باتوں کو دواروں پر پھینک ویے ہیں مزید برآل وہ تقلید کرنے جی بلا ولیل تقلید کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کی انباع کرتے ہیں۔ دگرنہ آپ ہمیں بتائیں' ہم ان کو طف وے کر سوال کرتے ہیں کہ جب امام حاکم کی حدیث کو معجم کہ دیں جب کہ امام حاکم کا کا مردید کریں توکیا ایس حالت جی امام حاکم کی حدیث کو معجم کہ دیں جب کہ امام حاکم کا اس کی مردید کریں توکیا ایس حالت میں امام حاکم کے میج قرار دینے کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ تردید کریں توکیا ایس حالت میں امام حاکم کے صبح قرار دینے کو تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ البتہ جمالت کے ولداوہ یا مطلب پرست لوگ امام حاکم کی صحت کو قبول کر بھے ہیں۔ البتہ جمالت کے ولداوہ یا مطلب پرست لوگ امام حاکم کی صحت کو قبول کر بھے ہیں۔ البتہ جمالت کے ولداوہ یا مطلب پرست لوگ امام حاکم کی صحت کو قبول کر بھے ہیں۔ البتہ جمالت کے ولداوہ یا مطلب پرست لوگ امام حاکم کی صحت کو قبول کر بھی ہیں تیری راہ سے محفوظ فرما کہ کمیں یہ ہمیں تیری راہ ہے محفوظ فرما کہ کمیں یہ ہمیں تیری راہ ہے گراہ نہ کر دے۔

نیز مؤلف کا خیال ۱۳۱ ہے کہ امام مالک کے نزدیک اس صدیت کے شاہر کا مقام صحیح ہے جب کہ امام مالک نے خلیفہ عمای سے کما کہ آپ اپنی ذات کو ہی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں چھرتے ہیں جب کہ وہ آپ اور آپ کے باپ کا وسیلہ ہیں؟ ہم نے اس واقعہ کے باطل ہونے کے بارے میں وضاحت کر وی ہے کہ اس واقعہ کی نبست امام مالک کی جانب کرنا صحیح حمیں ہے اور رسالے کے مولف کو اس رسالہ کے مؤلف کی بے باکی اور دیدہ دلیری جمالت کی کرشمہ سازی سے کہ وہ وضاحت کر آلف کی بالا اللہ صلی اللہ علی وسلم تمام انہاء اولیاء اور نیک لوگوں سے مدلینا درست ہے۔ اور (معاذ اللہ) اس بدعتی این جمیدا کے وجود سے قبل اُستیت سلمہ کا اس مسئلہ پر اجماع تھا۔ یہ محض آٹھویں صدی اجری میں نمودار ہوا اور اس نے برعات کا جال کیمیلا وا۔

اولاً: ہم کتے ہیں کہ مؤلف کی جمالت کا اس سے بوا جوت اور کیا ہو سکتا ہے کہ است معلوم تک نمیں کہ شخ الاسلام امام ابن تھیدہ رحمہ اللہ علیہ کا کب ظمور موا۔ آدر جمعی بناتی ہے کہ شخ الاسلام ساتویں صدی جری میں پیدا ہوئے اور اعمویں صدی کے آغاز ۲۸عد میں فوت ہوئے۔

انک حقیق نے ہم کتے ہیں کہ فیراللہ کے ساتھ وسیلہ پکڑنے کے انکاری ایسے بعض انکہ حقیق نے مراحت کی ہے جن کا علم و فضل مسلم ہے اور اس کتاب کی صدیث نبر ۱۴ کی تحقیق بی امام ابو صنیۃ کا قول علاءِ احتاف کی کتابوں سے نقل کیا ہے جن پر انہیں احتاد عاصل ہے نیز ان کتابوں بیں صلعین امام فیر اور امام ابوسنہ سے جن پر انہیں احتاد عاصل ہے نیز ان کتابوں بی صلعین امام فیر اور امام کی کمریں فوٹ ابوبسنہ سے بھی اس معمون کا قول ندکور ہے جس سے ان بد حمیوں کی کمریں فوٹ کی بیں۔ ہم اس محفی سے دریافت کرتے ہیں (ہو اس سئلہ بی نمایت دیدہ دلیری سے جمون بولتا ہے اور اہماع کا مراف ہے) کہ وہ آپ کا خیالی اہماع کماں ہے؟ اور اہماع پر محفی مورائی ابراع کماں ہے؟ اور اہماع پر محفی افراء ہے کہ اس رسالے کا مرافق اہماع خیالی کا سمارا لے کر فوت اہماع پر محفی سے مرافق بید کہ یہ بہت بوری گمرای ہے۔ امرائی کو جائز قرار دیتا ہے جب کہ یہ بہت بوری گمرای ہے۔ اور ایس بید و مرے برخی علی بھی اس کا قائل نہیں ہے۔ ہم مواقف اور اس بید دو درے برخی علی علی کریں جب کہ ان کے متافرین علیہ کی برکی نص کے ساتھ کمتی جلتی دلیل بی بیش کریں جب کہ ان کے متافرین علیہ کی برکی نص کے ساتھ کمتی جلتی دلیل بی بیش کریں جب کہ ان کے متافرین علیہ کی

کتابوں میں اس کے خلاف تھم موجود ہے۔ اگر مقام کی تھک دامانی شامل حال نہ ہوتی تو ہم ان سے بعض نصوص ذکر کرتے۔

اور ابوسعید خدری کی حدیث نمبر ۲۳ ذکر کرنے کے بعد مؤلف رسالہ نے مرف اس پر اکتفاکیا ہے ۱۳۳۰ کہ بعض علاء ہے اس کے "حسن" ہونے کو نقل کیا ہے۔ ہم نے چند وجوہ ہے اس کی غلطیوں کو بیان کیا ہے جن کا جواب نمیں دیا جا سکا۔ اب دوبارہ ذکر کرنے کی ضرورت نمیں ہے۔ خیال رہے کہ مؤلف رسالہ کو علمی شخص ہے ہرگز دلچی نمیں ہے اس لئے کہ اس کا شار ہی مختقین علاء ہے نمیں ہوتا نہ ہی دہ اس کا مشغلہ صرف یہ ہے کہ دہ اپنی خواہشات نہ ہی دہ اس کا مشغلہ صرف یہ ہے کہ دہ اپنی خواہشات نفسانی کی تائید میں دہم و گمان والی باتوں کو پیش کرتا ہے آگرچہ وہ ضعیف کے لحاظ ہے چاند کی کرنوں یا مردوں کی مدد کی طرح لاشی ہی کیوں نہ ہو۔ اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ مختصر الفاظ میں مؤلف رسالہ کے اس حدیث سے غیرشری دسکہ کے اثبات پر تبھرہ کردل غور فرائیں۔

"الله پاک ے سوال کرنے والوں کا اللہ پر حق ب کہ وہ ان کی وعا تبول قرائے"

اگر یہ حدیث اور اس کے ہم معنی مترادف احادیث میح ہیں تو ان ہیں ہرگز اللہ کی طرف مخلوق کے توشل کا ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ پاک کی طرف اس کی صفات ہیں ہے کہ اللہ پاک کا دعاؤں کو قبول میں ہے کسی صفت کا دسلہ اختیار کرنا ہے اور وہ صفت اللہ پاک کا دعاؤں کو قبول کرنا ہے۔ خیال رہے کہ یہ شری دسلہ ہے اور اس میں پچھ نزاع نہیں ہے انصاف کے دامن کو تعام کر فور فرائیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اس مؤلف کا حدیث کے بعد یہ قول کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندہ اور مردہ لوگوں کا وسیلہ پکڑا ہے جو اللہ تعالی ہے سوال کرنے والے تھے۔

اس كے بارہ ميں ہمارا مؤقف يہ ہے كہ اس كے كلمات ميں تحريف ہے تو ہم كتے ہيں اگر "حق التاكلين" والى مديث مجع ہے تو آپ ئے اس كے ساتھ وسيلہ اختيار كيا ہے اى طرح الله كى طرف جانے كے حق كا وسيلہ اختيار كركے وعا كرناكہ اللہ پاك اپنے بندے كو بدلہ عطا فرمائے۔ يہ ہمى اللہ كى صفات ميں سے ايك صفت ہے۔ يہ وسيلہ ورست ہے ليكن غير شرى وسيلہ تو اللہ پاك كى ذات كے ساتھ حميں

ہو تاغیرے ساتھ ہوتا ہے۔

اس ظاموش کرا دینے والے جواب کے آخر میں قار کمن کرام کو وو باتوں کی جانب متنب کرنا مقصود ہے جو نہ کورہ رسالہ میں درج ہیں۔

پہلی بات: تابینا انسان کی حدیث ہے ۱۳۳۴ جس کی وضاحت ہو پھی ہے۔
اس کے بعد عثان بن صنیف کے واقعہ کا ایک ضرورت مند انسان کے ساتھ ذکر ہے
اور اس نے کس انداز سے شکوہ کیا کہ وہ عثان بن عفان کی ضدمت میں جاتا ہے
لیکن وہ اس کی جانب دھیان نہیں دیتے تو اس (ضرورت مند محض) کو عثان بن
صنیف نے تھم دیا کہ وہ نابینا انسان والی دعا کرے۔ چنانچہ وہ عثان بن عفان کے پاس
پنچا انہوں نے اس کا کام کر دیا۔ اس طرح رسالہ کے مؤلف نے اس واقعہ کے
ساتھ استدلال کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کے ساتھ

پہلا جواب نید واقعہ موقوف روایت ہے۔ محابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی اس لئے کہ صحابہ کرام کو اس بات کا علم تھا کہ آپ کے ساتھ وسلمہ افتیار کرنے کا مطلب آپ کی دعا کے ساتھ وسلمہ افتیار کرنا ہے اور یہ ممکن نہیں جیسا کہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

دوسرا جواب : یه دافعہ ابن حنیف سے قابت نیس ہے اس کی وضاحت مارے رسالہ "التوسّل" میں ندکور ہے اور اشار آ" اس کا ذکر پہلے ہی ہو چکا ہے۔
ووسری بات : رسالہ کے مؤلف نے بال بن حارث مزنی صحابی کا ذکر کیا ہے
مارے کہ جب حصرت عرف کے دور خلافت میں قبلہ رونما ہوا تو وہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور آپ کو آواز دیتے ہوئے کما اے اللہ کے رسول طلیہ وسلم کی قبر مبارک پر آیا اور آپ کو آواز دیتے ہوئے کما اے اللہ کے رسول رسلی اللہ علیہ وسلم )! اپنی اُمّت پر بارش ناذل فرائیں 'وہ تو قبط سالی کی وجہ سے مر رہے ہیں۔

کین سے واقعہ ثابت نس ہے رسالہ کے مؤلف نے اتمہ کرام کے کلام میں تبدیلی کرتے ہوئے اور اپنے سے ماقیل بعض خواہش پرست لوگوں کی تعلید کرتے

ہوئے اس کے معجے ہونے کا وہم دلایا ہے۔ تفصیل کے لئے ہمارا رسالہ "التوشل" ملاحظہ فرمائیں۔

٢٧ - ٱلْجِلَّةُ تَعْتَرِى خِيَارَ ٱلْمَتِيْ.

تیزی ملبع میری اُمت کے بمترین لوگوں کا وصف ہے۔

محقیق : ب صحف ضعف ہے اس کو الم طرانی ۱۳۳4 ابن عدی کرسا اور الم طرانی ۱۳۳4 ابن عدی کرسا اور المعطمی ۱۳۸۸ میں المعطمی ۱۳۸۸ نے فضل بن عطیہ سے اس نے فضل بن عطیہ سے اس نے عطاء سے اس نے ابن عباس سے مرفوعا ذکر کیا:

مخلص کا قول ہے کہ اہم بنوی نے اس مدیث کو مکر کما ہے اور "ملام طویل" راوی کی صدیث شدید ضعف والی ہے۔ اس یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اصل خرابی یہ "سلام طویل" راوی ہے اور کی بات درست ہے۔ لیکن ابن جوزی نے "الواحیات" میں اس کے ظاف رائے دی ہے۔ اہم متاوی نے اس سے "الفیض" میں نقل کیا ہے اس نے کما کہ یہ حدیث سمج نمیں ہے۔ اس حدیث میں متعدد خرایاں ہیں "ملام طویل" راوی متروک ہے ای طرح فقل بن عطیہ راوی ہمی متروک ہے اور اس مدیث میں اصل مصیبت کی راوی ہے۔

یں کتا ہوں: فغل بن عطیہ آگرچہ ضعیف ہے لین متم نمیں ہے لیکا "سملام طویل" رادی کو متعدد محد شین نے گذب اور وضع کے ساتھ متم کیا ہے الذا اس کو اس وصف پر محمول کرنا زیادہ مناسب ہے البتہ وہ اکیلا نمیں ہے بلکہ اس کا متابع محمد بن فضل ہے جو اس صدیث کو اپنے والد ہے بیان کرتا ہے اس کو ابوقیم نے "اخبار ا مبسان" میں ۱۳۹۵۔ اور خطیب بغدادیؓ نے "آری بغداو" ممالہ میں ذکر کیا ہے۔ البتہ محمد بن فضل رادی گذاب ہے اس کی متابعت پر خوش نہ ہوا جائے۔ ابن معین " فلاس اور ان کے علاوہ ویگر آئمہ فن نے اس کو گذاب کما ہے۔ ایما معلوم ہوتا ہے کہ اس کو متابعت کا علم نمیں ہو سکا۔ اس کے آنہوں نے "المقاصد الحد" میں معین کو اس کو متابعت کا علم نمیں ہو سکا۔ اس کے آنہوں نے "المقاصد الحد" میں معین کو اسلام طویل" کی وجہ سے معلول اہانہ قرار دیا ہے۔ نیز کما ہے کہ یہ رادی متروک ہے اور اس کی نمیت "ابوبعلی" اور "طرانی" کی طرف کی ہے۔

ظامہ یہ ہے کہ ذکورہ مدیث اس لحاظ ہے شدید ضعیف ہے لیکن اس مدیث کا ایک شاہد ہے جس کی سند اس سے بہترہے اس کو حسن بن سفیان نے اپنی کتاب "المسند" اور بشربن مطرف اپنی کتاب "مدیث" ۱۹۵۲ میں اور ابن مندہ نے "معرف المحاب" ۱۹۵۲ اور ابوقیم نے "اخبار امبیان" ۱۹۵۲ اور خطیب بغدادی نے "الموضی" ۱۵۵۵ میں درید بن نافع ہے اس نے ابومضور فاری ہے اس مدیث کو مرفوعا ذکر کیا ہے جب کہ اس کی سند ضعیف ہے اس کے لئے ابو منصور کے محابی موفی اذکر کیا ہے جب کہ اس کی سند ضعیف ہے اس کے لئے ابو منصور کے محابی بوت کے بارہ میں اختلاف کیا گیا ہے امام بخاری کا قول ہے کہ اس کی مدیث مرسل ہونے کے بارہ میں انتخلاف کیا گیا ہے امام بخاری کا قول ہے کہ وہ ہونے کہ وہ اور اس سے روایت کرنے والے درید راوی کے بارہ میں ابوطاتم کا قول ہے کہ وہ شخ ہے بیران کیا ہے حیان کا قول ہے کہ وہ منتقم الحدیث ہے نیز اس مدیث میں اس رادی کے حیان کا قول ہے کہ وہ منتقم الحدیث ہے نیز اس مدیث میں اس رادی کے لیاظ سے اضطراب ہے جن رواۃ کا ہم نے ذکر کیا ہے انہوں نے ای طرح بیان کیا ہے اور اس سے خطیب بغدادی نے دو مرے طریق سے اس نے منصور بن عباس کے ظلام سے مرفوعا ذکر کیا ہے (وائد اعلم)

نیز یہ حدیث دیکر الفاظ اور ویکر طرق کے ساتھ مردی ہے وہ بھی کذاب رواۃ سے خالی نہیں' ان میں سے تین احادیث طاحظہ فرمائیں۔

٢٧ - اَلِحِدَّةُ تَعْتَرِي حَمَلَةَ الْقُرْآنِ؛ لِعِزَّةِ الْقُرْآنِ فِي اَجْوَافِهِمُ.

تیزی طبع قرآن پاک کے حالمین میں اس لئے ہوتی ہے کہ ان کے دلوں میں قرآن پاک کی عظمت جاگزیں ہوتی ہے۔

محقیق : یہ حدیث موضوع ہے الم سیوطی نے اس کو "الجامع الصفر" میں ابن عدی کی دوایت عدی روایت کے ساتھ ذکر کیا ہے ابن عدی نے معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ "الجامع الصفر" کے شارح الم مناوی کا قول ہے کہ اس روایت میں وجب بن کیا۔ "الجامع الصفر" کے شارح الم مناوی کا قول ہے کہ اس معین کا قول ذکر کیا ہے کہ وجب بن کیرراوی کے بارہ میں صاحب "میزان" نے ابن معین کا قول ذکر کیا ہے کہ وہ جمونا ہے۔ الم احر" کا قول کہ وہ احادث وضع کیا کرتا تھا۔ بعد ازاں اس سے

مردی چند احادیث کا ذکر کیا آخر می اس حدیث کو چیش کیا اور فیملہ کیا کہ بیر سبد احادیث محر بس۔

٨٠ - اَلْمِنَّةُ لاَ تَكُوْنُ اِلاَّ فِي صَالِحِيْ أُمَّتِينُ وَالْوَارِهَا، ثُمَّ - يُ

تیزیِ طبع صرف میری اُمّت کے صالحین اور نیک لوگوں میں ہوگ پھر تیزی ختم بھی ہو جاتی ہے۔

محقیق: یہ مدیث من گرت ہے' اس مدیث کو این بشران نے "الاً الی" ۱۵۸۔ میں بشرین حسین سے اس نے زبیر بن عدی سے اس نے انس من بالک سے مرفوعا ذکر کیا۔

میں کتا ہوں: بشررادی کذاب ہے اس مدیث کو امام سیوطی نے دیلمی کی روایت کے ساتھ "مسند الفردس" میں انس سے بیان کیا اور اس کے شارح امام مناوی نے کما ہے کہ اس کو دیلمی نے بشرین حلین ہے اس نے زبیر بن عدی ہے اس نے انس سے بیان کیا۔ بشر کے بارے میں امام ذبی نے امام وارقطنی کا قول ذکر کیا کہ وہ مشروک ہے۔

میں کہتا ہوں: امام دہی ہے "میزان الاعتدال" میں اس سے حالات کے طمن میں مزید ابوحاتم کا قول ذکر کیا کہ یہ راوی زہر پر کذب بیانی کرتا ہے ابن حبان کا قول ہے کہ بشرین حسین اپنے سامنے رکھے ہوئے ایک مجموعہ سے احادیث بیان کرتا اس میں تقریباً ڈیڑھ سواحادیث ہوں گی۔

میں کتا ہوں: یہ حدیث بھی ای مجموعہ ہے جیسا کہ امام زہی ہے اس کے حالمین سے زیادہ کوئی حالات میں ذکر کیا ہے لیکن الفاظ یہ ہیں۔ "قرآن پاک کے حالمین سے زیادہ کوئی مخص تیزی طبع نہیں رکھتا' اس کا سبب اس کے دل میں قرآن کی عظمت کا ہوتا ہے۔" ان الفاظ کے ساتھ اس کو عقیلی نے "ضعفاء" 201ء میں بشر کے طریق سے بیان کیا۔ نیز پچھ اور احادیث ذکر کیس اور بیان کیا کہ اس سے اس حدیث کی ماند مردی تمام احادیث محربیں۔

نیز اس مدے کو امام سیوطی "الابانہ" میں ابونفرسجوی کی روایت کے ساتھ اور دہلمی "مند الفروس" میں ان " ہے لائے ہیں اور امام مناوی نے اس کا تعاقب اس چیز کے ساتھ کیا ہے جس کو ہم نے امام ذہی ہے نقل کیا کہ ابوحاتم نے بشر رادی کو کذاب کما ہے۔ نیز مزید بیان کیا کہ "لسان المعیزان" میں ابن حیان کا قول ہے کہ اس مدیث کو صرف بطور تعجب کے دیکھا جائے جس کو اس نے زمیر ہے روایت کیا ہے اور طیالی نے بھی اس کو کذاب کما ہے۔

نیز عجیب و غریب باتول میں سے یہ ہے کہ امام سیوطی معاقد اور انس کی حدیث کو "ذیل الاحادیث الموضوعہ" میں ابن جوزی پر استدراک کرتے ہوئے وو الفاظ کے ساتھ ذکر کیا ہے چران وونول احادیث کو "الجامع الصغیر" میں ذکر کر دیا ہے حالا تکہ اس کے مقدمہ میں اس کی طرف ہے صراحت ہے کہ اس نے اس کتاب کو الی احادیث سے محفوظ کیا ہے جن میں کوئی رادی کو آب یا وضاع ہے اور یہ تمام احادیث کو آب رواق سے مردی ہیں۔

٢٩ - خِبَارُ ٱمَّتِنَى اَحِلَّاؤُهُمُ، إِذَا غَضِبُواْ؛ رَجَعُواْ.

میری اُمّت کے بمترین لوگ تیز طبیعت والے میں کہ جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو غصہ بھی جلد ختم کرویتے ہیں۔

اور المعقبی تی یہ مدیث بالکل باطل ہے' اس مدیث کو عقبلی نے "المعقاء" ۱۹۰۔ اور تمام نے "الفواکد" ۱۹۱۰۔ اور ابن شاذان نے "فواکد ابن قانع وغیرہ" ۱۹۱۰۔ یس اور الملنی نے "الفوریات" ۱۹۱۰۔ یس عبداللہ بن قنبو کے طریق ہے اس نے اپنے والد سے مدیث بیان کی۔ اس نے علی رضی اللہ عنہ سے مرفوعا ذکر کی ہے۔ عقبلی نے مدیث ذکر کرنے کے بعد کما کہ عبداللہ رادی کی اس مدیث کو مضبوط بنانے کے لحاظ سے کمی نے اس مدیث کی متابعت نہیں کی۔

یں کمتا ہوں: عبداللہ کے بارہ میں امام ازدی نے بیان کیا کہ محد ثمین نے اس سے مدیث لینا چھوڑ ویا تھا۔ اور امام ذہبی ؒ نے اس راوی کے حالات بیان کرتے ہوئے اس مدے کا ذکر کیا ہے اور اس کو باطل مدیث قرار دیا ہے نیز حافظ عسقلانی "
نے بھی اس کا اقرار کیا ہے اور اس مدیث کو امام طبرانی " نے بھی "اوسط" میں ذکر کیا ہے۔ اس کی سند میں نعیم بن سالم بن قنبو ہے اور وہ گذاب ہے جیسا کہ امام بیٹی "
۱۹۲۰ اور امام خاوی ۱۹۵۰ نے بھی کی بات کی ہے اور امام بیٹی " کی "شعب الایمان" کی جانب اس مدیث کو منسوب کیا ہے اور حافظ عراقی " " تخریج الاحیاء" ۱۹۹۔ میں اس مدیث کی سند کو ضعیف قرار دیتے ہیں لیکن حافظ عراق " کا اس مدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں لیکن حافظ عراق " کا اس مدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں لیکن حافظ عراق " کا اس مدیث کو ضعیف مدیث کی قدم ہے وہ پھر کچھ اشکال نہیں ہے۔

ظاصہ یہ ہے کہ گرم مزاجی کے بارہ میں ندکورہ تمام احادیث موضوع ہیں البتہ درید راوی کی حدیث جو اس نے الفاظ درید راوی کی حدیث جو اس نے ابو منصور فاری سے روایت کی ہے جس کے الفاظ حدیث نمبر۲ میں گزر کی ہیں وہ بوجہ مرسل ہونے کے ضعیف ہے (واللہ اعلم)

ان باطل اور غلو قتم کی احادیث کے نتائج ہے ہیں کہ یہ انسان کو اس بات کا سبق دیتی ہیں کہ انسان تیزی اور جلد بازی کے مزاج میں تبدیلی نہ کرے اور اس کو تبدیل کرنے کے لئے کسی نسخہ پر عمل نہ کرے اس لئے کہ یہ مومن کا طلق ہے۔ چنانچہ اس طرح کا ایک واقعہ لما حظہ فرہائیں۔

ازھر یونیورٹی سے فارغ التحسیل شخ کے ساتھ کی ستلہ میں میرا سناظرہ ہوا
اب مجھے یاد نہیں کہ کس ستلہ پر سناظرہ ہوا تھا دوران سناظرہ وہ گفتگو میں بہت تیز ہو
گئے۔ میں نے کہا کہ برافروختہ نہ ہوں انہوں نے دلیل میں کی حدیث پیش کی۔ میں
نے جواب میں کہا کہ سے حدیث تو ضعف ہے سے س کر وہ مزید گر گئے اور ازھر
یونیورٹی کا سرٹیفکیٹ ذکر کرتے ہوئے مجھ پر اترانے گئے اور مجھ سے مطالبہ کیا کہ اگر
آپ کے پاس بھی کی یونیورٹی کا سرٹیفکیٹ ہے تو لائیں آکہ پتہ چلے کہ آپ میری
بات کا کیے انکار کر رہے ہیں۔ میں نے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے
ارشاد مبارک سنایا کہ "تم میں سے جو مخص بھی کسی غلط کام کو دیکھے تو دہ اس کی
اصلاح کرے" (الحدیث)

## ٣٠ - ٱلْخَيْرُ فِيَّ وَفِي أُمَّتِي إِلَى بَوْمِ الْقِبَامَةِ.

مجھ میں اور میری اُمّت میں قیامت تک کے لئے خیرو برکت ہے۔

تحقیق: اس مدیث کا کھ اصل نہیں ہے "مقاصد" کے مؤلف نے بیان کیا کہ ہمارے مخ ابن جرعسقلانی کا قول ہے کہ بین اس مدیث کو نہیں جانا۔ اور مشہور مقید ابن جر بیتی نے "الفتاذی الحداثید" میں کما ہے کہ یہ الفاظ منقول نہیں ہیں۔

میں کہنا ہوں: ای لئے اس مدیث کو اہام سیوطی نے "ذیل الاحادیث الموضوعة" من ذركر كيا ہے ليكن اس بے اصل مدیث كے ذكر كرنے سے رسول اكرم صلى الله عليه وسلم كا يہ ارشاد كانى ہے كه "ميرى أُمّت سے ايك كروہ حق پر اابت قدم رہے گا جو ان كى عدد شيں كرے گا وہ اشيں كھے ضرر شيں پہنچا سكے گا يمال تك كہ قيامت آ جائے گا۔

اس مدیث کو امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ نے اس طرح بیان کیا ہے۔

# اللَّانُيَا خُطْوَةٌ رَجُلٍ مُؤَمِنٍ.

### ونیا مسلمان کا راستہ ہے۔

تحقیق: اس مدیث کا کھ اصل نیں ہے می الاسلام امام ابن تھے رحمہ اللہ کا "الفتاؤی الحدیث،" ۱۱۹ میں قول ہے کہ یہ مدیث تی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے آئمہ اسلاف ہے معلوم نیں ہے۔ امام سیوطی نے اس مدیث کو "زیل الاحادیث الموضوع" معلد میں ذکر کیا ہے۔

٣ ٣ - اَلدُّنْيَا حَرَامُ عَلَى اَهُلِ الْآخِرَةِ، وَالْآخِرَةُ حَرَامُ عَلَى اَهُلِ اللَّهِ. الدُّنْيَا، وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ حَرَامُ عَلَى اَهُلِ اللَّهِ.

دنیا آخرت والوں پر حرام ہے اور آخرت دنیا والوں پر حرام ہے نیز دنیا اور آخرت وونوں اللہ والوں پر حرام ہے۔ تخفیق اس مدیث من گرت ہے اور اس کا شار ان احادیث میں ہوتا ہے جن کے ساتھ الم سیوطی نے "الجامع الصغر" کی زینت اور حن کو ختم کر ویا ہے۔ اور الم سیوطی نے اس حدیث کی نبت دیلمی گی طرف کی ہے کہ اس نے اس حدیث کو "مسند الغردوس" میں ابن عباس ہے ذکر کیا ہے۔ الم مناوی نے اس کی شخفیت میں ذکر کیا ہے کہ اس کہ اس فیقی نے شخفیت راوی ہیں داخل کیا ہے۔ نیز ابن معین کا قول پیش کیا ہے کہ راوی ثقہ نمیں ہے۔ اور اولیال میں داخل کیا ہے۔ نیز ابن معین کا قول پیش کیا ہے کہ راوی ثقہ نمیں ہے۔ میں کمتا ہول: مناسب کی ہے کہ جس رادی نے مدیث بیان کی ہے وہ ثقہ نمیں ہے کہ دو گفتہ نمیں ہے۔ کہ دو گفتہ نمیں ہے کہ جس رادی نے مدیث بالکل باطل لا شی ہے نمیں ہے کہ جس رادی خیر ہے مدیث بالکل باطل لا شی ہے کہ رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ' آخرت کے ساتھ محبت رکھنے والے ایماندار لوگوں کے دیا اور اس کی پاکیزہ طال چزوں سے فائدہ اٹھانے سے کیے روک سکتے تھے۔ کے دیا اور اس کی پاکیزہ طال چزوں سے فائدہ اٹھانے سے کیے روک سکتے تھے۔ ارشاد ربانی ہے:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمُ مَا فِي الْأَرْضِ جَبِيعًا ١٧١

الله بى ده ذات ہے جس نے زمین كى تمام اشياء كو تممارے فائدہ كے لئے پيدا فرمايا۔ نيز ارشاد ربانى ہے۔

لُكُ مَنْ حَرَّمَ زِيْنَكَةَ اللَّهِ التَّبِي اَ غُرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطِّلِبَّاتِ مِنَ الرِّذُ فِي قُلُ هِمَ لِلَّذِينَ الْمَنُوا فِي الْعَلُوةِ اللَّهُ الْمَائِلَةِ عَالِمَةً لِثَوْمَ الْفِينَةِ الْمُعَالِ

رجی ای ان لوگوں کو کمہ دیجے کہ جو زینت (و آرائش) اور کمہ دیجے کہ جو زینت (و آرائش) اور کمہ دیجے کہ جو زینت (و آرائش) اور کمانے (پینے) کی پاکیزہ چیزس اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی بیں ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کمہ دیجے کہ یہ چیزس دنیا کی زندگ بیس ایمان والوں کے لئے بیں اور قیامت کے ون خاص انمی کا حصہ ہوں گی۔ ایمان والوں کے لئے بیں اور قیامت کے ون خاص انمی کا حصہ ہوں گی۔ پھریہ کمنا کیے درست ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ونیا و آخرت بونوں کو اللہ والوں پر حرام کر ویا ہے؟ اور اللہ والے وہی بیں جو قرآن پاک پر عمل چیرا بیں اور اس کی آیات تلاوت کرتے ہوئے قیام کرتے ہیں اور آخرت بیت اور اس کے دوزخ کا نام ہے۔ اللہ والوں پر اللہ پاک نے دوزخ کو حرام کر ویا ہے اور اس کے دوزخ کا نام ہے۔ اللہ والوں پر اللہ پاک نے دوزخ کو حرام کر ویا ہے اور اس کے

بارے خبردی ہے جیسا کہ مومنوں کے لئے جنت کو واجب کر دیا ہے ہیں ہی کذاب کیے کتا ہے کہ رسی کہ اب کی ہے کذاب کیے کتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر آخرت کو حرام کر دیا ہے طالا نکد آخرت میں جنت بھی ہے جس کا پر بیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے نیز جنت میں ایک عظیم نعمت بھی ہے اور وہ اللہ پاک کا دیدار ہے ارشاد ربانی ہے۔ اور وہ اللہ پاک کا دیدار ہے ارشاد ربانی ہے۔ و جُووُهُ یَوَمَنِدِ نَا ظِلَةً ہِ الله دَائِهَا مَا ظِلَةً ہُ کَا کہ الله کَانْهَا مَا ظِلَةً کَانہ کہا۔

(ترجمہ) اس دن بہت نے چرے رونق والے ہوں مے اور اپنے پروروگار کا دیدار کر رہے ہوں مے۔

اور سے بات واضح ہے کہ اللہ پاک کا دیدار آخرت میں ہوگا۔ نیز ارشاد نبوی ہے کہ جب جنت والے جنت میں وافل ہو جائیں قو (ان سے کاطب ہوک) اللہ پاک دریافت کریں گے، حمیس من چنزی تمنا ہے کہ میں حمیس مزید عطا کوں؟ وہ جواب دیں گے (اے اللہ!) کیا قو نے ہمارے چروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا قو نے ہمیں جنت میں وافل نہیں کیا؟ اور ہمیں دونن تے نجات نہیں بجشی؟ (رادی بیان کرتے ہیں) اللہ تعالی کی ذات سے پروہ کھل جائے گا۔ تو انہیں کوئی نعت اللہ پاک کے دیدار ۔ یہ زیادہ محبوب نہیں ہوگے۔ ہمائے گا۔ تو انہیں کوئی نعت اللہ پاک کے دیدار ۔ یہ زیادہ محبوب نہیں ہوگے۔ ہمائے گا خوالی کی آیت طاوت فرمائی۔ لللّذِیْنَ اَحْسَنُوا الْحُسَنَىٰ قَ زَمَا دَةَ قُدَالَ

جن لوگوں نے نیک کام کے ان کے لئے جنت ہے اور مزید ہی۔

میرا تجزیہ یہ ہے کہ اس حدیث کا داضع ایک جائل صوفی انبان تھا۔ اس حدیث کے دضع کرنے ہے اس کا مقعد یہ ہے کہ مسلمانوں میں صوفیاء کے باطل مقائد کی نشرو اشاعت کی جائے۔ ان میں سے ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ جن چزوں کو اللہ پاک نے طال فرایا ہے ان کو حرام قرار دیا جائے تاکہ نفس کی اصلاح ہو سکے معلوم ہوا کہ شارع علیہ السلام نے اصلاح نفس کے لئے اللہ کی جانب سے جو نسخہ پیش کیا ہے اس میں اصلاح نفس کا علاج نسیں ہے گویا کہ صوفیاء اللہ پاک کی معلومات میں اضافہ کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی ذات کا خراق اڑاتے ہیں۔ قار کین معلومات میں اضافہ کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی ذات کا خراق اڑاتے ہیں۔ قار کین کرام کی دفیجی کے جم حافظ ابن جوزی کی کراب "قلیسی المیس" المحل کرام کی دفیجی کے جم حافظ ابن جوزی کی کراب "قلیسی المیس" المحل کرام کی دفیجی کے جم حافظ ابن جوزی کی کراب "قلیسی المیس" المحل کرام کی دفیجی کے جم حافظ ابن جوزی کی کراب "قلیسیات اور شیطانی ہے کروں کا

تفسیل کے ساتھ ذکر ہے نیزید کتاب عائبات کا مرقع ہے۔

٣ ٣ - ٱلدُّنْيَا ضَرَّةُ ٱلآخِرَةِ

دنیا آخرت کی سو کن ہے۔

تحقیق : یه حدیث نی صلی الله علیه وسلم سے قابت نمیں جیسا که "ا کشف" وغیرہ میں ب البته أس كى مثل معزت عیلی علیه السلام كا كلام نقل كيا ميا ہے۔

اللهُ اللُّهُ اللُّهُ اللُّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ هَارُوْتَ وَمَارُوُتَ.

دنیا سے کنارہ کش رہو اس لئے کہ دنیا ہاروت اور ماروت سے بھی نیادہ جادوگر ہے۔

تحقیق : یه حدیث محرب اس کا کوئی اصل نمیں ہے حافظ عراقی نے اس کو اس نمیں ہے حافظ عراقی نے اس کو اس کو اس الدنیا نے اور امام بہتی نے سے سخت الدیات الدیات یمی این ابی الدنیا کے طریق سے ابوالدرداء رهاوی سے مرسل ردایت کیا ہے۔ نیز امام بہتی کا قول ہے کہ بعض نے ابوالدرداء سے اس نے ایک محابی سے بیان کیا امام زبی کا قول ہے کہ ابوالدرداء کا کھی علم نمیں کہ یہ کون ہے۔ نیز اس نے کما کہ یہ حدیث محر اور بے اصل ہے۔

میں کتا ہوں: حافظ این جر نے "لسان العیوان" ۱۵۸ میں اس کا اقرار کیا ہور جس مخص کا یہ خیال ہے کہ یہ ابوالدرداء صحابی ہے دہ خطا پر ہے اور بظاہر امام سیوطی کی "الجامع" میں کی رائے ہے جب کہ انہوں نے ابوالدرداء کو مقید ذکر نمیں کیا۔ عدم تقید میں امام منادی ہمی انہی کی روش پر میں جب کہ انہوں نے ابوالدرداء کے ساتھ کی لفظ کا ذکر نمیں کیا۔ اور انہوں نے کما کہ اس مدیث کا پچھ حوالہ نمیں ہے یہ حدیث ضعیف ہے اس لئے کہ اس میں ہشام بن محار (اصل میں کمال ہے اور یہ تحریف ہے) کے بارہ میں امام ذبی کا قول ہے کہ ابوحات نے کما کہ اس کے دور انہوں مددق ہے البتہ اس کے حافظ میں تغیر رونما ہو گیا تھا۔ اور جب اس کو بیر راوی صددق ہے البتہ اس کے حافظ میں تغیر رونما ہو گیا تھا۔ اور جب اس کو

المقین کی جاتی تو وہ المقین قبول کرتا تھا۔ ابوداؤد کا قول ہے کہ اس نے چار سو سے زائد احادیث بیان کی ہیں جن کا پچھ اصل نہیں۔ لیکن اس علت پر اعتراض ہے اس لئے کہ ابوالدرداء سے یہ حدیث دو طریق سے مردی ہے جیسا کہ "لسان العمدان" کے مطابعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ نیز اس کو ابن عساکر ہاے نے ارطاہ بن منذر کا قول بنایا ہے جب کہ بظا ہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسرائیل ردایات سے ہے۔

٣٥ - مَنُ اَذَّنَ؛ فَلُيْغِمُ.

### جو فخص اذان کے اے جائے کہ وہی تحبیر کے۔

تحقیق: ان الفاظ کی ساتھ صدیث کا کھھ اصل نہیں ہے ' البتہ مدیث ان الفاظ کے ساتھ مردی ہے۔

مَنْ أَفَّانَ لَهُو مُقِيم جو مخص اذان كے وتى تحبير كے-

اس صدیث کو امام ابوداور" امام ترزی اور ابولیم نے "اخبار ا مبعان" محلف اور این عبار المحل اور ان کے علاوہ دیکر محد ثین نے عبدالر تمان بن زیاد افراقی کے طریق سے اس نے زیاد بن عارث صدائی سے مرفون بیان کیا لیکن افراقی کی وجہ سے اس حدیث کی شد ضعیف ہے۔ "تقریب" بی موافظ این جر کا قول ہے کہ افریق حافظ کے لحاظ سے ضعیف ہے۔ امام ترذی نے اس کو ضعیف ترار دینے کے بعد کما ہے کہ ہم اس حدیث کو افریق کے طریق سے بہتاتے ہیں جو کہ محدثین کے بال ضعیف ہے۔ نیز امام بنوی نے اس کو ضعیف کما ہے۔ اس طریق امام نودی کی "المحموع " ۱۸۲ بی ہے اور امام بیبی " نے سنن کہری میں اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ۱۸۵ البتہ ابن عمار کا اس کری میں اس کے ضعف کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ۱۸۵ البتہ ابن عمار کا اس حدیث کو حسن قرار دیتا شاید اس سے مقصور معنوی حسن ہے اور بعض ہم عمر فضلاء حدیث کو حسن قرار دیتا شاید اس نے مقصور معنوی حسن ہے اور بعض ہم عمر فضلاء افریق کو قد قرار دیتا ہی اس بیاد پر بعض کا خیال ہے کہ افریق کی حدیث صحح ہے معلوم ہو جائے تو جرح کو تعدیل کے مسلمہ قاعدہ کے خلاف ہے کہ جب جرح کا سب معلوم ہو جائے تو جرح کو تعدیل پر مقدم رکھا جائے۔ اور اس مقام پر جرح کا سب معلوم ہو جائے تو جرح کو تعدیل پر مقدم رکھا جائے۔ اور اس مقام پر جرح کا سب

ظاہر ہے کہ افریق کا حافظہ خراب تھا۔ اور سغیان ٹوری نے افریق کی اس حدیث اور اس کی ویگر احادیث کا انکار کیا ہے۔ نیز حدیث ابن عرقے مروی ہے لیکن وہ بھی ضعیف ہے اس حدیث کو عبد بن حید نے "المستنعب من سندہ" ۱۸۸۳ اور ابو امیہ طرسوی نے "سند ابن عر" ۱۸۸۵ اور امام بیسی اور امام طرائی ۱۸۸۱ نے اور عقیل فرسوی نے "سند ابن عر" ۱۸۸۵ اور امام بیسی نے اس کو ضعیف کما کہ اس حدیث نے "المنعفاء" بیس وکر کیا ہے۔ نیز امام بیسی نے اس کو ضعیف کما کہ اس حدیث میں سعید بن راشد راوی متفو ہے اور وہ ضعیف ہے اور حافظ ابن حجر نے شل سعید بن راشد راوی متفو ہے اور وہ ضعیف ہے اور حافظ ابن حجر نے "التعلیمی" ۱۸۸۸ بیس ای حتم کی بات کی ہے انہوں نے کما کہ اس حدیث کو ابوحاتم رازی اور ابن حبان نے "المنعفاء" میں روایت کیا۔

میں کمتا ہوں: ابوعائم کے کلام کی صراحت جیبا کہ «علل الحدیث» جو میں ہے انہوں نے اپنے جیٹے کہ کا کہ بیت میں ہے ا بے انہوں نے اپنے جینے سے کما' اس نے کما کہ میرے والد نے کما کہ بیا صدیث میں ہما ہے۔ سے مدیث میں میں کما ہے۔ سے الحدیث ہمی کما ہے۔

یں نے اس حدیث کو ضعیف قرار دینے پر تفصیل کے ساتھ "ضعیف سن ابی
دادد" بیں بحث کی ہے لیکن ابن عرق کی حدیث کے بعد عقیل کا قول کہ یہ متن اس
سند کے علاوہ ہمی صالح کے طراق ہے مروی ہے۔ اگر افریق کا طریق مراد ہے قو وہ
قابل تعلیم نیس ہے اس لئے کہ اس اس کا ضعف معلوم کر بچے ہیں اور خود عقیل نے اس کو "ا اسمعاء" بیں شال کیا ہے الال اور اگر کوئی تیمرا طریق ہے تو بی اس
نیس جاتا۔ نیز اس کو ابن عدی نے 191 اور اگر کوئی تیمرا طریق ہے تو بی اس
محمد بن فضل بن عطیہ ہے اور وہ متم با گذب ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے ابن عدی اللہ کو تقد رواۃ اس کی متابعت نیس کرتے۔
کم بن فضل بن عطیہ ہے اور وہ متم با گذب ہے جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے ابن عدی اللہ اس کی اگر احادیث الی بیں کہ لقد رواۃ اس کی متابعت نیس کرتے۔
کم بین فضل ہو جاتا ہے۔ اس تم کے جمگڑے بارہ ویکھنے میں آتے ہیں خاص طور پر
اس وقت جب اذان کمنے والا کی عذر کی وجہ سے بروقت مجد میں نیس پہنچا اور پکھ
اس وقت جب اذان کمنے والا کی عذر کی وجہ سے بروقت مجد میں نیس پہنچا اور پکھ
اس وقت جب اذان کمنے والا کی عذر کی وجہ سے بروقت مجد میں نیس پہنچا اور پکھ
اس وقت جب اذان کمنے والا کی عذر کی وجہ سے بروقت مجد میں نیس پہنچا اور پکھ
اس وقت جب اذان کمنے والا کی عذر کی وجہ سے بروقت مجد میں نیس پہنچا اور پکھ
اس وقت جب اذان کمنے والا کی عذر کی وجہ سے بروقت مجد میں نیس پہنچا اور پکھ

لئے نماز کمڑی نہ کی جائے ان اعتراض کرنے والوں کو بید ملم شیں کہ بید حدیث تو ضعف ہے اس کی منبت نبیں کا اس کی منب کرتا ورست نبیں کا اس کی بنیاد پر اوگوں کو اللہ تعالی کی اطاعت کی جانب جلدی کرنے سے روکا جائے۔ خبروار! اللہ تعالی کی اطاعت سے مراد نماز قائم کرتا ہے۔

# ٣٦ - كُنْبُ الْوَطْنِ مِنَ الْإِيَّانِ. وطن كى محبت ايمان سے سے-

تحقیق : یہ حدیث من گرت ہے ' جیسا کہ امام صنعائی جہد اور ویگر ائمہ نے فرایا ہے۔ پراس کا منہوم بھی درست نہیں اس لئے کہ وطن کی محبت ' انس اور مال کی محبت کی اند ہے ان میں ہرایک کی محبت انسان میں مرکوز ہے لنذا ان کی محبت کی وجہ ہے انسان قابل ستائش نہیں اور نہ ہی یہ محبت ایمان کے لوازمات میں سے ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تمام لوگ اس محبت میں شریک ہیں 'مومن اور کافر میں اس محبت میں شریک ہیں 'مومن اور کافر میں اس محبت کے لحاظ سے بچھ فرق نہیں۔ سمی وطن سے محبت رکھتے ہیں۔

٣٤ - يَأْتِيُ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ هُمْ فِيهِ ذِثَابُ، فَمَنُ لَمُ يَكُنُ ذِثْبًا؛ اَكَلَتُهُ اللِّنَابُ.

لوگوں پر ایک ایبا وقت آئے گا جب کہ وہ اس وقت بھیڑیے ہوں مے اور جو مخص بھیڑیا نہیں ہوگا اس کو بھیڑیے کھا جائیں گے۔

محقیق : یہ مدیث انتائی درجہ ضعیف ہے اہام ابن جوزی نے اس مدیث کو اہام دارقطنی کے طریق ہے اس مدیث کو اہام دارقطنی کے طریق ہے ای سند کے ساتھ زیاد بن ابی زیاد بمقاص تک ذکر کیا ہے۔ اس نے بیان کیا کہ ہمیں یہ مدیث انس بن بالک نے مرفوع بیان کی نیز ابن جوزی نے اور نے امام دارقطنی کا قول بیش کیا کہ اس مدیث کی سند بی زیاد رادی متفوہ ہے اور وہ شروک ہے ادر اہام سیو لی نے "الملکانی" سام بی ہی اس طرح کما ہے۔ وہ شروک ہے ادر اہام سیو لی نے "الملکانی" سام بی اس طرح کما ہے۔ وہ شروک ہے ادر اہام سیو لی نے "اس خران الاعتدال" بی ذکر کیا ہے کہ اس

رادی کو ضعیف قرار دینے پر انساع ہو چکا ہے۔ البتہ این حبان نے اس کا ذکر اقتہ راویوں میں کیا ہے اس کا ذکر اقتہ راویوں میں کیا ہے۔ نیز کما ہے کہ مجمی میں دہ وہم کرنا ہے نیز صدیث کو امام طبرانی " فیاسط" میں ذکر کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: امام طرانی کی روایت کے مطابق اس صدیث کو امام میٹی نے "مجمع الزوائد" ۱۹۵ میں فرکر کیا اور واضح کیا ہے کہ اس صدیث کی سند میں ایسے رواۃ میں جن کو میں نہیں جانتا۔

٣٨ - مَنُ اَخْلَصَ لِلَّهِ اَرْبَعِيْنَ يَوْماً؛ ظَهَرَتُ يَنَابِبُعُ الْحِكُمَةِ عَلَى لِسَانِهِ.

جس مخص نے اللہ کی رضا کے لئے چالیس روز اخلاص افتیار کیا اس کی زبان پر حکمت کے چشے جاری ہو جاتے ہیں۔

تحقیق : یہ حدیث ضعف ہے اس حدیث کو ابو قیم فی اللہ اللہ اللہ میں جو بن اسلم کے طرف سے بیان کیا اسامیل کے طرف سے بیان کیا اس نے کما کہ ہمیں ابو خالد بزید واسلم نے بیان کیا اس نے کما ہمیں جاج نے خردی اس نے کمول سے اس نے ابوابوب انساری سے مرفرع ذکر کیا اور ابو قیم کا قول ہے کہ ای طرح اس حدیث کو بزید واسلمی نے مصل سند کے ساتھ اور ابو معاویہ نے تجاج سے مرسل بیان کیا ہے۔

میں کہتا ہوں: پھراس نے اس صدیث کو جنادین سری کے طریق ہے دوایت
کیا۔ اس نے کما' ہمیں ابو معاویہ نے صدیث بیان کی اس نے تجاج ہے اس نے
کمول ؓ ہے مرسل بیان کیا اور اس طرح اس صدیث کو امام حسین مروزیؓ نے "زوا گر
الزبہ " عاملہ میں "کواکب " ہے اور ابن ابی شیبہ ؓ نے "المستف" میں اور حیاہ ؓ نے
"الزبہ " میں اس کے طریق ہے اس نے تجاج ہے دوایت کیا اس لحاظ ہے صدیث
(تجاج ہے اس نے کمول ہے) مرسل ہے اور اس کو مقمل قرار دینا مسیح نمیں اور
اس صدیث کو امام ابن جوزیؓ "الموضوعات" میں ابوقیم ؓ کے موصول طریق سے بیان
کرتے ہیں اور کتے ہیں کہ یہ صدیث صحیح نمیں ہے برنید بن ابی بزید ابی عبدالرخمٰن

واسطی کرت سے خطا کرتا ہے اور جاج راوی مجود اور محمد بن اساعیل مجدول ہے اور محمد بن اساعیل مجدول ہے اور محمول کا ساع ابو ابوب ہے سمجے نہیں اور اہام سیوطی نے اس کا تعاقب الا المالی المعنوم ، ۱۹۸ میں ان الفاظ کے ساتھ کیا ہے، میں کتا ہوں کہ عراقی نے "تخریج الاحیاء" میں اس صدیث کو ضعیف قرار دینے پر اکتفاء کیا ہے اور اس صدیث کے محمول سے متعدد طرق مرسل ہیں۔ لیکن مرسل طریق میں محمد بن اساعیل اور بزید راوی نہیں ہے۔

جیں کتا ہوں: پر اس نے اس صدیث کو ابولیم اور اس کے علاوہ کی اور کے طریق ہے اس نے علاوہ کی اور کے طریق ہے اس نے کمول کے مرسل بیان کیا ہے اور اس پر خاموثی افتیار کی ہے حالا تکہ وہ ضعیف ہے اس لئے کہ اس میں مجاج بن ارطاہ راوی مدلس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مرسل ہے نے دیث کو لفظ "عن" کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ مرسل ہے نیز اس حدیث کو انام صفائی "الاحادیث الموضوع" 194 میں لائے ہیں۔

بال! مجھے اس کے ایک دو سرے طریق پر بھی آگای ماصل ہوئی اس کو الفضائی ۱۰۰۰ نے عامرین بیار سے روایت کیا اس نے کما ہم سے سوار بن سعب نے بیان کیا اس نے ابن عباس سے مرفرع نے بیان کیا مزید اظمار کیا کہ اس سے مقصود وہ محض ہے جو عشاء اور فجر کی نماز پاجماعت بیان کیا مزید اظمار کیا کہ اس سے مقصود وہ محض ہے جو عشاء اور فجر کی نماز پاجماعت اوا کرتا ہے۔ اور جو محض ہالیس روز باجماعت نماز اوا کرتا ہے کیراوئی پاتا ہے اس کو دو براء تی ماصل ہوتی ہیں۔ البت اس میں سوار رادی متردک ہے اس طرح الم نمائی اور بعض دو سرے ائمہ کے اقوال ہیں۔

٣٩ - مَنْ نَامَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَاخْتُلِسَ عُتُلُدُ؛ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نُسَدُ

جس مخص نے عصر کے بعد نیند کی اور اس کی عمل جاتی رہی تو وہ صرف اینے آپ کو ملامت کرے۔

محقیق : سے مدیث ضعیف ہے اس کو این حبال نے خالد بن قام کے طریق ہے اس نے عرد اُ

ے اس نے عائشہ سے مرفوع بیان کیا۔ اس مدیث کو ابن جوزی نے معموضوعات" میں وافل کیا ہے نیز بیان کیا ہے کہ بیر مدیث مجے سیں ہے اس میں خالد راوی كذاب ب (درامل) يه مديث اين ليد سے خالد نے اس سے مديث اخذ كرك يث كى طرف منوب كردى المام سيوطيٌّ "اللَّايْ" ١٠٠١ يم رقم طرازين ك المام حاكم اور ويكر ائم كا قول بك خالد يث ير ابن اليع كي احاديث واخل كرنا تما چراس كا ذكر الم سيوطي في ابن ليد ك طريق سے كيا ہے۔ بھى يون بیان کیا کہ عمو بن شعیب سے وہ این باپ سے وہ این داوا سے مرفوع بیان کر آ ہ ادر مھی یوں بیان کیا کہ این شاب سے اس نے انس سے مرفوع ذکر کیا اور ابن المیع راوی طافظ کی دجہ سے ضعف ہے۔ اس نے اس روایت کو ایک تیرے طریق کے ساتھ بیان کیا ہے اس کا ذکر ابن عدی ؓ نے "الکامل" ۲۰۴ میں اور سمی ؓ نے "آریخ جرجان" ۲۰۳ میں اس نے مختل ہے اس نے کھول سے مرفوع مرسل ردامت کیا ان دولوں نے اس روایت کو مروان کے طریق سے بیان کیا اس نے بیان كياك ميس في يث بن سعد سے دريافت كيا۔ (جب كه ميس في اس كو ديكما كه وه رمضان کے مدینہ میں عمر کی نماز کے بعد سویا) اے ابوالحارث! تو عمر کی نماز کے بعد سوا ب مالا تکہ جمیں ابن اسع نے صدیث بیان کی (اس کا ذکر کیا) ایث نے کہا میں ابن اسع عن عقبل کی دہ مدیث نہیں چھوڑوں گا جو میرے لئے مفید ہوگی پھر اس کو این عدی ؓ نے منصور بن ممارے طریق سے اس نے کماکہ ہمیں ابن اسع نے بیان کیا۔ اس نے عمرو بن شعیب سے اس فرانے والدے اس نے ایے واوا سے بيان کيا۔

میں کتا ہوں: مجھے لیٹ کے جواب سے خوثی ہوئی۔ اس کے جواب سے فراست مترقع ہو رہی ہے اور اس پر تعجب کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ لیٹ کا شار ایک معلمین اور مشہور فقماہ میں ہوتا ہے اور میرے علم میں ہے کہ آج کے اس دور میں ایسے مشارع کرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں ہو عصر کی نماز کے بعد فیند کرنے کو معیوب جانے ہوئے اس سے باز رہے ہیں اگرچہ دہ فیند کی ضرورت کیوں نہ محسوس کریں۔ جب ان سے کما جاتا ہے کہ فیند نہ کرنے کا عظم دینے والی

مدیث ضعیف ہے تو وہ نی الغور جواب میں کہتے ہیں کہ فضائل و اعمال میں ضعیف مدیث پر عمل کیا جا سکا ہے (اس واقعہ کی روشن میں) خورو فکر کیجئے کہ متعدمین کے قعم اور متاخرین کے علم میں کتنا نمایاں فرق ہے۔

٣٠٠ - عَلَيْكُمْ بِالْقَرْعِ؛ فَإِنَّهُ يَزِيْدُ فِي الدِّمَاعِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَدَى، وَعَلَيْكُمْ بِالْعَدَى، فَإِنَّهُ قُلِيَّ مَا عَلَى لِسَانِ سَهُومِينَ نَبِيتًا.

کدو استعال کو اس کے کمانے سے دماغ کو تقویت حاصل ہوتی ہے نیز مسور کی دال کا استعال کو سرّ انبیاء کی زبان سے اس کی عمر گی بیان ہوئی ہے۔

سحقیق : "به حدیث من گورت باس حدیث کو امام طرانی " نے عمود کے طریق بے جس کا اہمی گزشتہ حدیث میں ذکر ہوا۔ اس نے ابن علاقہ سے اس نے تور سے اس نے کھول " سے اس نے وا ثلا سے روایت کیا۔ امام سیوطی نے "ا لاکی" ۱۹۵۵۔ بیس اس طریق سے ذکر کرنے کے بعد کما کہ عمود اور اس کا استاذ دونوں متروک راوی بیس۔ بیس کتا ہوں: بایں ہمہ امام سیوطی نے اس حدیث کو "الجامع الصفیر" میں ذکر کیا

امام ذر کئی نے "المالی المشورہ نی الاحادیث المشورہ" ٢٠١٦ میں ذکر کیا کہ میں خرکیا کہ میں در کیا کہ میں خرر دیکھی ہے جس میں اس نے اس حدیث کو باطل کما ہے اس حدیث کے بارہ میں عبداللہ بن مبارک" سے دریافت کیا حمیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ صور کی دال کی عمری کے بارہ میں تو کمی ایک پیفیر کی زبان سے مجمی کوئی لفظ دیا کہ صور کی دال کی عمری کے بارہ میں تو کمی ایک پیفیر کی زبان سے مجمی کوئی لفظ

نتیں نکلا۔

ظاہر ہے کہ مور کی وال کا استعال ضرر رسال اور تبخیر پیدا کرنے والا ہے نیز ابن جوزیؓ نے اس کو موضوعات میں متعدد طرق سے ذکر کیا ہے اور اس پر موضوع ہونے کا تھم لگایا ہے۔

امام مناوی کا قول ہے کہ امام سیوطی نے مسور کی وال کی عمدی کا ذکر بوے ذور شور سے کیا ہے لیکن کوئی مغید بات ذکر شیں کرپائے ہیں ای طرح مسور کی وال والی اس حدیث کو امام صغائی نے "الاحادیث الموضوع" ۲۰۷۔ بی ذکر کیا ہے۔ اس طرح امام ابن القیم نے "المنار" ۲۰۸۔ بین ذکر کیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس حدیث کو اس شم کے لوگوں نے وضع کیا ہے جنبوں نے مسور کی وال کو "من" اور "سلوئ" پر ترجیح دی ہے۔ نیز ملا علی قاری نے اس حدیث کو "موضوعات" ۲۰۹۔ بین شام کا سی شام کا ہوتا ہے اور امام ابن تجیہ نے "مجموع الفتاؤی" بین ذکر کیا کہ امل علم کا اس بات پر انقاق ہے کہ بید حدیث جمونی اور من گھڑت ہے۔ نیز آئدہ آئے وائی حدیث بحدی عمرہ بن حمین کداب کی مرویات سے ہے۔

اسم - مَنْ اَصَابَ مَالاً مِنْ نَهَادِشِ؛ اَذْهَبَهُ اللهُ فِي نَهَابِرِ. جَسَ مُخصَ مَالاً مِنْ نَهَابِرِ. جس مخص نے حرام مال اکھٹا کیا اللہ تعالیٰ اس کا مال حرام راستہ جس مخص نے حرام مال اکھٹا کیا اللہ تعالیٰ اس کا مال حرام راستہ میں لے جاتا ہے۔

تحقیق تسید مدیث می نس ب اس مدیث کو القفاع نے "مند اللهاب" ۱۲۰ میں عمو بن حمین سے ذکر کیا اس نے کما ، ہمیں محد بن عبداللہ بن علالا نے بیان کیا۔ بیان کیا اس نے کما کہ ہمیں ابوسلمہ حمصی نے مرفوع بیان کیا۔

میں کتا ہوں: اس صدیث کی سند ساقط ہے عمرہ بن حصین راوی کذاب ہے جیسا کہ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے اور امام سخادیؓ نے "القاصد" ۲۱ میں ذکر کیا کہ عمرد راوی محردک ہے اور ابوسلمہ کا نام سلیمان بن سلم ہے اور وہ " تمص" کے قاضی کی بن جارکا محرد ہے وہ صحابی نہیں ہے پس حدیث ضعیف ہونے کے ساتھ

ساتھ مرسل ہی ہے اور دہلمی نے اس مدیث کو کیلی بن جابر کی طرف منسوب کیا ہے جب کہ وہ ہی محالی نہیں ہے اور اہام تقی بیک نے کما کہ مدیث محمح نہیں ہے اور اہام سیوطی نے اس مدیث کو "الجامع" میں ابن النجار کی طرف منسوب کیا ہے اس نے ابوسلمہ حمصی ہے بیان کیا لیکن اہام مناوی نے اس کو غلط قرار ویا کہ ابوسلمہ تو تا بھی ہے اور مجبول ہے "تقریب" میں اس کا ذکر ہے۔۔۔۔ اور عمو راوی متروک ہے۔

"فاير" نون اول كى ساتھ " يہ ہلاكت كے مقابات اور ان كاموں پر جو ہلاك كرنے والے بيں پر بولا جاتا ہے۔ اصل ميں "نماير" ريتلے مقابات كو كتے بيں جب وہاں كى اونٹ كا پاؤں وهنس جاتا ہے تو جلدى سے نكلا نميں ہے مقصود يہ ہو فعص حرام مال اكھنا كرتا ہے بيے لوث مار كا مال ہے تو اللہ پاك ايسے مال كو حرام كے رائے ميں كى لے جاتا ہے "فيض القدر" ميں اس طرح ہے۔

٢ م - ٱلْآنُيِيَامُ قَادَةً، وَالْفُقَهَا مُ سَادَةً، وَمَجَالِسُهُمُ زِيَادَةً.

انبیاء علیم السلوة والسلام قائد ہیں اور فقهاء سردار ہیں اور ان کی مجلوں میں بیضنے سے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔

شخفیق : یه حدیث من گرت ب اس حدیث کو امام دار قطنی نے سنن ۱۳۳۰ میں اور القعانی نے سنن ۱۳۳۰ میں اور القعانی نے سنن ۱۳۳۰ میں اور القعنای نے «سند التحاب سے مرفوع بیان کیا اس حدیث کی سند عامت ورجہ ضعیف ہے۔ حارث بن عبداللہ الحمدانی الاعور راوی کو جمور علاء نے ضعیف

کما ہے۔ ابن المدی ؓ نے کذاب کما۔ شعبہ نے کما کہ ابوا احاق نے اس سے صرف چار احادیث نی ہیں۔ اور "ا کشف" ۱۲۳ میں ہے کہ مملاً علی قاریؓ نے موضوع کما ہے اس حدیث کو "الجامع الصغر" ہے اس حدیث کو "الجامع الصغر" میں قضایؓ کی روایت سے ذکر کیا۔ اور وضع کی علامات اس پر ظاہر ہیں۔

٣٣ - شَهْرُ رَمَضَانَ مُعَلَّقَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْآرُضِ، وَلاَ يُرْفَعُ إِلَى اللهِ؛ إِلاَّ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ.

رمضان کا ممینہ آسان و زمین کے درمیان معلّق رہتا ہے رمضان میں صدقہ فطرادا کرنے سے ہی اللہ کی طرف سے عمل بلند ہو تاہے۔

متحقیق : بیر حدیث ضعف ہے "الجامع العفر" کے مولف نے اس جدیث کو ابن شاہین کی طرف منسوب کیا ہے اور اس نے اس حدیث کو ابن شاہین کی طرف منسوب کیا ہے اور اس نے اس حدیث کو ضعف کے ذکر کیا اور "الفیاء" میں جریر ہے مروی ہے اور اس نے اس حدیث کو ضعف کے ساتھ نشان زو کیا ہے اور امام مناوی نے اس کے سب کو شرح میں بیان کرتے ہوئے کما ہے کہ اس حدیث کو ابن جوزی نے "الواحیات" میں ذکر کیا ہے نیز کما ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے اس کی سند میں محمد بن عبید بھری راوی مجمول ہے۔

جمل کتا ہوں: ابن جوزیؒ سے "الطل المتنامیہ" جس پوری وضاحت موجود ہے کہ قیم بن عبید کی کئی نے متابعت نہیں کی۔ حافظ ابن حجرؒ نے بھی "لسان" اس کو برقرار رکھا ہے اور "الترغیب" ۱۵ال جس امام منذریؒ کا قول ہے کہ اس حدیث کہ ابو حفق بن شاہین نے "فضا کل رمضان" جس ذکر کیا ہے نیز اس حدیث کو غریب اور اس کی سند کو جید قرار دیا ہے اس قول جس وو وجہ سے ضعف ہے۔

 نے نہیں دیکھا کہ اس کتاب کے مولف نے کی صدیث پر صحت یا ضعف کا تھم لگایا ہو۔ پھریہ صدیث الاقتصائل جریر " ۱۲۵۔ کتاب میں میری نظرے گزری اس صدیث کو اس میں احمد بن عینی مقدی نے اس طریق سے ذکر کیا اور بیان کیا کہ اس صدیث کو ابو صفعی بن شابین نے ذکر کیا ہے اور صدیث کو غریب اور سند کے لحاظ سے جید کما اور صدیث کا مقبوم بیان کرتے ہوئے کما کہ جس دمضان میں گناہ سرزد ہوئے وہ رمضان ابی وقت تک ان گناہوں کی بخشش کا سبب نہیں بن سکتا اور نہ بی اس وقت تک الله تحالی کی بارگاہ میں اسے تولیت حاصل ہوتی سے جب تک کہ صدقہ وقطر اوا نہیں کیا جاتا۔

معلوم ہوا' شاید ابن شاہین نے اس حدیث کو "فضائل رمضان" کے علاوہ کی دوسری کتاب میں ذکر کیا ہو یا ممکن ہے کہ اس کے کی دوسرے شنخ میں ہو جس میں ان ہے بچھ زاکد عبارتیں ہول جن پر جھے اطلاع حاصل نہ ہو سکی ہو۔

دو مری وجہ ، ہم فرض کرتے ہیں کہ ابن شاہین ے ندکورہ نبوت میں اللہ ہوگیا ہو۔ وگرنہ حدیث کو کیے جید کما جا سکتا ہے جب کہ اس کا ایک رادی مجلول ہے اور وہ اس کے ساتھ ساتھ متفرد ہے جیسا کہ ابن جوزی کا قول ہے اور حافظ ابن جر عسقلانی نے بھی اس کی موافقت کی ہے نیز انس سے حدیث مروی ہے جس کو این عساکر محالہ لاے ہیں وابت بقید بن ولید ہے ہے۔ اس نے کما کہ جمعے عبد الرجمان بن عمال بن عمر نے بیان کیا اس نے انس سے مرفوع ذکر کیا۔

میں کتا ہوں: عبدالرحمان رادی کا مجھے کچھ علم نیس بظاہر سے رادی بقیۃ بن ولید کے شیوخ سے جو مجمول ہیں۔

پر اگر یہ روایت می ہے تو حدیث بظاہر اس بات پر ولالت کرتی ہے کہ رمضان کے روزوں کی تجابت مدقرہ فطر اوا کرنے پر موقوف ہے۔ جو مخص مدقرہ فطر اوا نہیں کرے گا اس کے روزے قبول نہیں۔ جھے معلم نہیں کہ کوئی اہل علم اس بات کا قائل ہو اور وہ آویل جس کا البحی میں نے ذکر کیا ہے وہ حدیث کے ظاہری میں نے ذکر کیا ہے وہ حدیث کے ظاہری معنی سے بہت دور ہے۔ علاوہ ازیں آویل تو حدیث کے مجمع ہونے کی فرع ہے لیکن حدیث تی مجمع نہیں۔

میں کتا ہوں: جب کہ مجھے علم ہے کہ جب بھی رمضان آنا ہے تو کھے مفتی حضرات عوام الناس میں اس مدیث کا چرچا کرتے ہیں اور یہ الی غلطی ہے جس کے بارہ میں ہم پرامید ہیں کہ لوگوں کو اس غلطی میں واقعہ ہوئے سے بچایا جائے نہ یہ کہ انہیں اس میں جلا کر دیا جائے۔

سمم - مَنْ اَحُدَثَ وَلَمُ يَتَوَضَّا ؛ فَقَدُ جَفَانِی، وَمَنُ تَوَضَّا وَلَمُ يُصَلِّ؛ فَقَدُ جَفَانِی، وَمَنُ صَلَّى وَلَمْ يَدُعُنِیُ؛ فَقَدُ جَفَانِی، وَمَنُ وَمَنُ دَعَانِیۡ فَلَمۡ اُجِبُهُ؛ فَقَدُ جَفِیۡتُهُ، وَلَسُتُ بِرَبِّ جَانِّ.

جو محض بے وضو ہوا اور اس نے وضونہ بنایا اس نے مجھ پر ظلم کیا اور جس نے وضو بنایا اور نماز اوا نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا اور جس نے نماز اوا کی اور جس نے نماز اوا کی اور مجھ سے دعا نہ ماگی اس نے مجھ پر ظلم کیا اور جس نے بس نے بہت دعا ماگی میں نے اس کی دعا قبول نہ کی تو میں نے ظلم و جفا روا رکھنے والا نمیں ہوں۔ ظلم و جفا روا رکھنے والا نمیں ہوں۔

تحقیق : ب صدیث موضوع ب امام صفائی ۱۲۱ اور دیگر محت مین نے اس صدیث کو موضوع قرار دیا ہے اس صدیث کے موضوع ہونے پر یمی دلیل کانی ہے کہ ب وضو ہونے کے بعد وضو بتانا اور وضو کے بعد نماز اوا کرنا وونوں مستجات سے ہیں بب کہ صدیث سے معلوم ہو تا ہے کہ بید دونوں واجبات سے ہیں۔ اس لئے کہ جو اینا منیں کرے گا اس نے مجھ پر ظلم کیا اور اس قتم کی پر زور وعید دالے الفاظ مستجات میں استعال نمیں ہوتے اور اس کے ظاہر ہونے میں ہرگز بھا نمیں ہے اس کی مشل میں استعال نمیں ہوتے اور اس کے ظاہر ہونے میں ہرگز بھا نمیں ہے اس کی مشل سے اس کی مشل سے اس کی مشل سے دکری جانے والی صدیث بھی موضوع ہے۔

۵س - مَنْ حَجَّ الْبَيْتَ، وَلَمْ يَزُرُنِيْ؛ فَقَدُ جَفَانِيْ. جس محض نے بیت اللہ کا ج کیا اور میری قبر کی زیارت نہ کی اس

### نے مجھ پر ظلم کیا۔

تحقیق : یہ حدیث موضوع ہے ' حافظ ذہی ہے ''میزان الاعتدال " ۲۲۰ میں اس حدیث کو موضوع کما ہے۔ اور اہام صفائی نے اس کو ''الاحادیث الموضوع کما ہے۔ اہام نزکر کیا ہے اور ای طرح زرگئی اور ابن جوزی نے اے موضوع کما ہے۔ اہام بڑکائی نے بھی ''الفوا کہ المجموعہ نی الاحادیث الموضوع " ۲۲۲ میں اس کو موضوع کما ہے اور اس حدیث کے موضوع ہونے پر یہ بات کانی ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم پر ظلم و جفا روا رکھنا اولاً تو تفریہ ہوئے پر یہ بات کانی ہے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم پر وہ فعض جو آپ کی قبر مبارک کی زیارت نبیں کرتا وہ کیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے؟ دہ فعض جو آپ کی قبر مبارک کی زیارت نبیں اس لئے کہ نبی صلی الله علیہ اس کے گئی ہوئی بھی مسلمان اس کا قائل نبیں اس لئے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی قبر کی فرارت کرنا آگرچہ تقربات کی قبیل ہے جب کہ علماء کے نزویک اس کا ورجہ سمتجات سے زیادہ نبیں ہے تو آپ کی قبر مبارک کی فرارت نہ کرنے والا کیے نبی صلی الله علیہ وسلم پر ظلم و جفا روا رکھنے والا اور آپ سے روگروائی والا کیے نبی صلی الله علیہ وسلم پر ظلم و جفا روا رکھنے والا اور آپ سے روگروائی کرنے والا ہے۔

٣٠٩ - مَنُ زَاَدُنِیْ وَذَارَ اَبِیُ اِبْرَاهِیْمَ فِیْ عَامٍ وَاحِدٍ؛ دَخَلَ اَلْمِنَّةً

جس محف نے میری اور میرے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی سال میں زیارت کی وہ جنت میں داخل ہوا۔

تحقیق : یہ حدیث موضوع ہے 'اہام ذر کئی نے ''ا الآل المشورہ '' ۱۲۲۰ میں ذکر کیا کہ بعض تفاظ نے کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے اس حدیث کو کمی بھی مخدث نے بیان نہیں کیا کی بات اہام نووی نے کمی ہے کہ یہ حدیث موضوع اور بے اصل ہے اہام سعوطی نے اس حدیث کو ''ذیل الاحادیث الموضوع '' ۲۲۳۔ میں ذکر کیا ہے اور اہام ابن تیمیہ اور اہام نودی کا قول ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع اور بے اصل ہے نیز اہام شوکائی نے بھی اس کا اقرار کیا ہے۔ ۲۲۵۔

٣٧ - مَنْ حَجَّ، فَزَارَ قَبْرِى بَعْدَ مَوْتِى؛ كَانَ كَمَنْ زَارَنِيْ فِى
 يَباتِى،

جس مخف نے ج کیا اور میری وقات کے بعد میری قبر کی زیارت کی وہ اس مخص جیسا ہے جس نے میری زندگی میں میری زیارت کی۔

تحقیق : یه حدیث موضوع ب اس حدیث کو امام طرانی " نے "المعیم الکیر" درا اس میں الکیر" من "اور ابن عدی " مند" اور ابام دارقطنی نے "سنن" مالک میں اور امام بیعی مالک نے "افکال" میں اور امام دارقطنی نے "سنن" مالک میں اور امام بیعی مالک نے اور سلفی نے "ا مشیو البغدادید" مالک میں سب نے حفق بن سلمان ابو عرک طریق سے اس نے عبداللہ بن عرف طریق سے اس نے عبداللہ بن عرف مرفوع روایت کیا ہے اور ابن عدی کی دوایت میں "صَعَبْنِی" لین اس نے میری رفاقت افتیار کی کے الفاظ زیادہ ہیں۔

میں کتا ہوں: اس مدیث کی شد عایت درجہ ضعیف ہے اور اس میں وو ہیں-

میلی علّت: یث بن ابی سلیم کا ضعف ہے اس لئے کہ اس کے حافظ میں اختلاط رونما ہو گیا تھا۔ اس کا ذکر پہلے حدیث نمبر میں گزر چکا ہے۔

دوسری علّت: عنص بن سلیمان قاری (جس کو غاضری بھی کما جاتا ہے)
عایت درجہ ضعف ہے بسیا کہ اس کی جانب حافظ ابن جر ؓ نے "تقریب" بی اشارہ
کرتے ہوئے اسے متروک الحدیث کما ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بارہ بی ابن
معین ؓ نے کما ہے کہ وہ کدّاب تھا جیسا کہ "کالل" ابن عدی ؓ بی ہے اور ابن قراش
کا قول ہے کہ وہ کدّاب اور احادیث وضع کرتا تھا نیز وہ اس مدیث کی روایت کرنے
میں متفرو ہے اس طرح امام طبرانی " ابن عدی ؓ اور امام بیسی ؓ نے کما کہ وہ ضعیف ہے
ابن عدی ؓ نے اس سے مروی دیگر احادیث کے ساتھ اس مدیث کا بھی ذکر کیا ہے
ابن عدی ؓ نے اس سے مروی دیگر احادیث کے ساتھ اس مدیث کا بھی ذکر کیا ہے
ابن عدی ؓ نے اس سے مردی دیگر احادیث کے ساتھ اس مدیث کا بھی ذکر کیا ہے
ابن عدی ؓ نے اس سے مردی دیگر احادیث کے ساتھ اس مدیث کا بھی ذکر کیا ہے

آپ نے معلوم کر لیا ہے کہ امام ابن جمر میتی کا قول "الجوابر المعنظم" ۱۳۳۱ میں ہے (کہ ابن عدی نے اس مدیث کو الی سند کے ساتھ ذکر کیا ہے جو قابل جمت ہے)

اس لائق نہیں کہ اس کی طرف النقات بھی کیا جائے۔ اس لئے اس کے قول سے کوئی محض دھوکے میں نہ آ جائے میسا کہ ہی تھر الین کردی نے اس قول سے متاثر مور "تنویر القلوب فی معالمہ علام العنوب" میں اس کے قول کو بغایت درجہ خوشی کے عالم میں نقل کیا ہے اس لئے اس پر متنب کرنا ضروری تھا۔ پھر جھے صفص بن سلیمان کے ایک متابع کا علم ہوا چانچہ امام طرانی " نے "الاوسط" ۱۳۳۲۔ میں "زوا کہ المعجمعین" سے نقل کیا اس نے بیان کیا کہ ہمیں احمد بن رشدین نے بتایا اس نے الماس کہ ہمیں احمد بن رشدین نے بتایا اس نے کہا کہ ہمیں علی بن حسن بارون انصاری نے بتایا اس نے کہا تھے لیٹ بن ابی سلیم کی سٹ مرف اس شد یونس شدے مردی ہے اور اس میں علی راوی متفرد ہے۔

میں کتا ہوں: اس راوی کے طالات نہیں مل سکے۔ اس طرح ایس یہ الم ایسی الیت الی ایٹ اور اس کی بیوی عائشہ کے طالات بھی مجھے نہیں مل سکے ہیں۔ انام ایشی الیس کے عائشہ کی بنیاد پر صدیث کو معلول قرار دیا ہے اور بیان کیا کہ مجھے اس کے طالات کا علم نمیں ہو سکا ہے اور بیا مسلت روکنے والی ہے اس لئے کہ آپ اس سے بیچ کے راویوں کے طالات کا علم رکھتے ہیں پھر انام طرائی کے میخ احمد بن رشدین کے بارہ بین ابن عدی کا قول ہے کہ محقہ مین نے اس کو جھوٹا کیا ہے اور اس کی متعقد باتوں کا انکار کیا گیا ہے اور اس کی متعقد کو اس کا انکار کیا گیا ہے اور اس کی باطل احادیث کا ذکر کیا ہے اور اس کی طریق ہے انام طرائی نے بھی "الکیر" میں روایت ذکر کی ہے۔ جب قار کمین کرام کو اس مدیث کی شد کا حال معلوم ہو گیا تو ان کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی کہ شدکورہ متابعت کا پکھ اعتبار نہیں لنڈا قار کین اس دھوکہ میں نہ آئیں۔

امام بكي في اس مديث كو "شفاء النقام" ١٣٣٣، من نقل كيا ہے۔ نه متابعت پر كلام هي نه اس كے طريق پر اعتراض كيا ہے جب كه علامه محقق محر بن عبدالهادي في امام بكي كا "السارم المعنكي" ١٣٣٥ من ردكيا ہے كه اس مديث كي سند ير بجو احتاد نیس کیا جا سکتا اور نہ ہی اس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے بلکہ یہ ایس سند ہے جو تاریخی میں ڈدنی ہوئی ہے اور غامت درجہ ضعیف ہے اس لئے کہ یہ سند ایسے راوی پر مشتل ہے جو ضعیف ہے ادر اس کے ساتھ دلیل پکڑنا درست نہیں۔ اس سے مقصود راوی لیث بن ابی سلیم ہے یہ رادی مجبول ہے اس تکے طالت ہے اس بات کا علم نہیں ہو تا کہ اس کی مروی صدیث کو قبول کرتا ضروری ہو اور امام طرائی کا استاد رشدین بھی منظم نیہ ہے اور علی بن حسن انصاری وہ بھی ان رادیوں سے نہیں استاد رشدین بھی منظم نیہ ہے اور علی بن حسن انصاری وہ بھی ان رادیوں سے نہیں ہے جن کی احادیث قابل جمت ہوتی ہیں اور ایٹ بن بنت ایٹ بن ابی سلیم اور اس کی عادش دونوں مجبول ہیں۔ اہل علم کے نزدیک ان کی کیفیت الی مشہور نہیں ہے جس کی بنیاد پر اس کی مروی روایات کو قبول کرنا ضروری ہو نیز اس حدیث کے علادہ جس کی بنیاد پر اس کی مروی روایات کو قبول کرنا ضروری ہو نیز اس حدیث کے علادہ الی محمود شیل ان دونوں کا ذکر نہیں ملک۔

ظامہ یہ ہے کہ اہام بکی نے اہام طرانی کی روایت ہے جس متالع کا ذکر کیا ہے اس سے یہ حدیث ورجہ ضعف سے نہیں نکلتی بلکہ ساقط الاعتبار ہے اور ایسے مقام کو حاصل نہیں کر پاتی ہے کہ اس کا اعتبار کیا جائے اور اس سے استشاد کیا جائے اس لئے کہ سند میں تاریکی ہے وراة مجمول ہیں۔ بعض رواة میں ضعف اور اختلاط ہے اگر اس حدیث کی سند ایث بن ابی سلیم تک بھی سیجے بوتی تو پھر بھی یہ حدیث قابل استدلال نہیں ہو سکتی اس کے ساقط الاعتبار ہونے میں چھ جمک نہیں تو کیے اس حدیث کا بی جمول ہی مجمول ہی محمول ہی مجمول ہی مجمول ہی مجمول ہی محمول ہی مجمول ہی محمول ہی

ہم قارئین کرام کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کے بارے میں دیگر احادیث بھی موجود ہیں امام سکی نے ان سب کا ذکر "القفاء" میں کیا ہے لیکن دہ سب احادیث ضعیف ہیں بعض کا ضعف دیگر بعض کے ضعف سے زیادہ ہے اور یہ حدیث ان سب سے قدرے بمتر ہے جیسا کہ مختی الاسلام ابن تیمیہ نے "القاعدة الجلال" میں ذکر کیا ہے اور ان کی نمایت عمدہ تنصیل اور مختیق وضاحت حافظ ابن عبدالهادی نے "افسارم المعنکی" ہیں کہ ایک عمدہ وضاحت کی دوسری کتاب میں نہیں ہے اس لئے ہم

قار كمن كو اس ك مطالعه كى طرف توجه دلات بير. يحيح الاسلام ابن تيمية "القاعدة الجلا" ٢٣٧ من رقم طرازين كمه:

"رسول الله صلى الله عليه وسلم كى قبر مبارك كى زيارت كے بارہ بي تمام احادث ضعيف بيں۔ دين اسلام بين ايك حديث بھى اس لا أن نبين كه اس پر اعماد كيا جا سكے۔ يكى دجہ ہے كه صحاح اور سنن كے مؤلفين نے ان احادث بين سے ايك حديث كو بين مائيفين نے اپنى ايك حديث كو بين مائيفين نے اپنى ايك حديث كو بين مائيفين نے اپنى كتابوں بين ذكر كيا ہے جو ضعيف روايات درج كرتے بين جيسا كه امام دار قطعنى برار "اور ديكر مؤلفين بيں۔

پر انہوں نے اس مدیث کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس مدیث کا کذب فاہر ہے اور یہ مدیث دین اسلام کے امولوں کے ظاف ہے۔ فاہر ہے کہ جس فخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایمان کے ساتھ آپ کی زیارت کی ہے وہ آپ کے صحابہ میں داخل ہے خصوصا جب اس نے بجرت کی ہے آپ کے ساتھ جماد کیا ہے۔ نیز آپ سے یہ بھی ٹابت ہے کہ آپ نے فرایا میرے صحابہ کو کالیاں نہ دو۔ اس ذات کی خم ! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تم میں کوئی احد بہاڑے کر ایر سونا خرج کرے گا تو ان کے یہ (ماپ کا پیانہ) اور نسف کہ کو بہتے جنس یائے گا۔ ۲۳۸۔

محابہ کرام کے علاوہ اتب سلمہ کا کوئی مخص محابہ کرام جیسا نہیں ہو سکا اگر وہ ان اٹھال کو بجا لاتا ہے جن کا اے تھ دیا گیا ہے ج کرتا ہے جمادی شریک ہوتا ہے ، پانچوں فرض نماذیں اوا کرتا ہے ، آپ پر ورود و سلام کا جید بھیجا ہے تو وہ کیے ایسے ایسے عمل کرکے (جو مسلمانوں کے انقاق کے ساتھ فرض نہیں یعنی رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرکے جب کہ آپ کی قبر مبارک کی طرف سرکرنا جائز نہیں بلکہ اس سے روکا گیا ہے ) محابہ کا ورجہ حاصل کر سکتا ہے؟ البتہ مجد نبوی کی طرف نماز اوا کرنے کے لئے سوکرنا متحب ہے۔

کیر تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو فی الاسلام این جمید اور ان کے ہم ملک سلنی لوگوں کے بارے میں یہ خن رکھتے ہیں کہ یہ نی صلی اللہ وسلم کی قبر

مبارک کی زیارت کرنے سے روکتے ہیں۔ یہ سلنی سلک کے لوگوں اور مح الاعلام این تمیر الزام ب محوث ب افتراء ب اور به آب کے علم بین لاتا جانچ بن ك يوكونى بسلا جموث سيس ب جو في الاسلام المام ابن تيدية أور سلني لوكول ير فكايا ميا ہے جس محص كو فيخ الاسلام ابن تهيدكى كتابوں كا مطالعہ كرتے كا انقاق موا ہے وہ جانا ہے کہ میخ الاسلام ابن تیمید رسول اکرم مسلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت كونه مرف جائز قرار دية بين بلكه متحب سيحة بين بشرطيكه زيارت من برعات اور طاف شریعت کاموں کا ارتکاب نہ ہو مثال کے طور پر قبر مبارک کی زیارت کے لئے رخت سزباندھا جائے لین مرف قبر مبارک کی زیارت کے لئے سر کا اہتمام کیا جائے جب کے رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مرای عام ہے کہ صرف تین مساجد کی طرف سر کا اہتمام کرنا درست ہے۔ خیال رہے کہ اس مدیث میں متثلی منہ مرف ساجد نیں ہیں جیسا کہ اکثر لوگوں کا خیال ہے بلکہ ہروہ جکہ ہے جس کی طرف جائے سے تقرب الى اللہ كا قعد كيا جاتا ہے فواد وہ جك قبر مير ورجت يا کوئی مکان ہو۔ اس کی ولیل ابو ہریرہ سے مروی صدعت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ عل بھرہ بن الی بھرہ غفاری کے بال پنجا اس نے دریافت کیا کہ آپ کمال سے آئے یں؟ میں نے عرض کیا طور پہاڑ سے آیا ہوں۔ اس نے کما اگر میری ما قات تھے ے طور پہاڑ کی طرف سر کرنے سے پہلے ہو جاتی تو تو بھی نہ جاتا۔ میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے سا ہے آپ سے فرمایا سواریوں كو مرف تين مساجد كى جانب کے جایا جائے ۲۳۹۔۔

یہ مدیث واضح ولیل ہے کہ محاب کرام نے مدیث کو عام سمجما اور اس کی تائید اس بات ہے بھی ہو رہی ہے کہ کی محالی سے منقول نمیں کہ اس نے کمی قبر کی زیارت کے لئے سفر کیا ہو۔ چانچہ محابہ کرام شخ الاسلام ابن تیمی ہے پہلے گزراے ہیں اور ان کا اس مسئلہ میں وہی مسلک تھا جو شخ الاسلام ابن تیمی کا ہے۔ جو شخ الاسلام ابن تیمی کے خلاف زبان طبن وراز کرتا ہے وہ محابہ کرام اور سانت جو شخ الاسلام ابن تیمی کے خلاف زبان طبن وراز کرتا ہے وہ محابہ کرام اور سانت حالی کو بھی مطعون کر رہا ہے۔ اللہ پاک اس محض پر رحمت فرائے جس نے زبل کا شعر کما ہے۔

# وَكُلُّ خَيْرٍ فِى إِتَّبَاعٍ مَنُ سَلَفُ وَكُلُّ شَرِّ فِى إِبْتِنَاعٍ مَنُ خَلَفُ

ہر قتم کی بھلائی سلف صالحین کی پیردی کرنے میں ہے اور ہر متم کا شران کے بعد آنے والوں میں ہے جو دین اسلام میں نے کام نکالتے ہیں۔

٨٧٨ - ٱلْوَلَدُ سِرُّ ٱلِيُد.

### الاکااہے باپ کے نقش قدم پر چاتا ہے۔

تحقیق : یہ حدیث بے اصل ہے اس حدیث کو امام سفادی کے "المقاصد الحنة" بیں اور امام سیوطی نے "الدّرر" بیں امام زرکشی کی پیروی کرتے ہوئے ذکر کیا ہے اور امام صفائی نے اس حدیث کو "الاحادیث الموضوعہ" ۱۳۰۰ بی ذکر کیا ہے لین اس حدیث کا منبوم درست شیں ہے اس لئے کہ انبیاء علیہ الساوة والسلام بیں ایسے انبیاء بھی ہیں جن کے والد مشرک اور نافرمان تھے۔ بیسے "آذر" ایراہیم علیہ السلام کے والد میں بعض ایسے بھی ہیں جن کے بیٹے مشرک تھے جیسے نوح علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔

٩٧٦ - مَنْ ذَارَ قَبْرَ اَبَوْيُهِ اَوْ اَحِدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ؛ غُفِرَلَهُ، وَكُتِبَ بُرَّا.

جس مخض نے ہر جعہ کے روز اپنے مال باپ (دونوں) یا ان میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کی اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کو نیکوکار لکھ دیا جاتا ہے۔

ے اس نے ابو ہروہ سے مرفوع بیان کیا اور یہ مجی کما کہ یہ مدیث ابو ہروہ ہے مرف ای سند کے ساتھ مردی ہے۔

میں کتا ہوں: یہ حدیث موضوع ہے، محمد بن نعمان رادی کو امام ذہی ؓ نے "میران الاعتدال" میں مجمول کما ہے۔ انموں نے ابن حجرؓ کی موافقت کی جو انموں نے "لسان" میں کما ہے۔ عقیلی نے کما کہ کی رادی متروک ہے۔

یں کتا ہوں: یکی کے ضعف پر اجماع ہو چکا ہے۔ وکتے نے اس کو گذاب كما- اى طرح احر في اس كو كذاب اور وشاع كما بهد ابن عدي كا قول بهدكد اس رادی کی روایات میں ضعف ظاہرہے اور اس کی احادیث موضوع ہیں۔ اور اس كا مخخ عبدالكريم ابواميه ابن اني الخارق بمي ضعيف ب ليكن متم بالكذب نبي ب ی وجہ ہے کہ ہم کتے ہیں کہ امام میٹی کی بات ورست نمیں جب انبول نے مدیث کو عبدالکریم کی بنا پر معلول قرار دیا ہے اس نے کما ۱۲۳س کہ اس مدیث کو امام طران" نے "اوسط" اور "صغر" میں روایت کیا ہے اور اس میں عبدالکریم ابوامیہ رادی ضعف ہے۔ لیکن اس کے عراق شخ نے اس مدیث کو " تخریج الاحیاء" مامان میں معلول قرار دیا ہے جس کو میں نے اہمی اہمی "میزان" سے نقل کیا ہے ہی اس ت راه صواب اختیار کیا۔ اور ای طرح امام سیوطی نے "ا لالی" ۱۳۵ میں علطی کی ہے جب اس نے کما کہ عبدالکریم راوی ضعیف ہے اور یکیٰ بن علاء اور محمد بن نعمان رادی مجمول ہیں مجراس مدیث میں ایک اور علت ہے اور وہ اضطراب ہے اس مدیث کو این الی الدّیّا نے "التبور" میں ذکر کیا ہے اور اس کے طریق ہے عبدالغی مقدی نے "السن" ۱۲۳۹ میں محرین نعمان سے بیان کیا اس نے مدیث کو نی صلی اللہ علیہ وسلم تک مرفوع بیان کیا ہے جب کہ حدیث معنل ہے جنانچہ ابن ابی مائم نے "السل" ١٣١٢ من ذكر كيا ہے كه من نے اپنے والدے اس مدعث کے بارہ میں وریافت کیا جس کو ابوموی محدین نثنی نے محدین نعمان آبی استعمان بالی ے روایت کیا اس نے بی بن علاءے اس نے اپنے چیا فالد بن عامرے اس نے الوجرية سے اس نے ني صلى الله عليه وسلم ہے اس آدى كے بارہ ميں جو النے مال باب ودنول یا ان میں سے کی ایک کی نافرانی کرتا ہے وہ دونوں فوت ہو جاتے ہیں قو

#### 150

وہ ان کی قبر پر بردات آ آ ہے میرے باب نے کما کہ اس مدیث کی سند معظرب ہے اور مدیث کا متن غایت ورجہ مکر ہے گویا کہ موضوع ہے۔

٥٠ مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ كُلَّ جُمْعَةٍ، فَقَرَا عِنْلَهُمَا أَوْ عِنْلَهُ عَلَمَ إِلَى اللهُ عَنْلَهُ إِلَى اللهُ عَنْلَهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَنْلَهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَنْلَهُ إِلَى اللهُ اللهُ عَنْلَهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْلَهُ اللهُ ا

جس محص نے اپنے والدین کی قبرول کی ہرجعہ کے روز زیارت کی اور ان دونول کی قبریب سورت اور ان دونول کی قبریب سورت کی گنتی کے برابر گناہ اللہ اللہ کا تعلقہ کی گنتی کے برابر گناہ معاف ہو جائیں گے۔

تحقیق ی سے دیت موضوع ہے اس صدی کو ابن عدی ۱۳۸ نے اور ابو دیم ۱۳۹ ہے اس موں کا ابن عدی ۱۳۸۰ کے استوں اس استوں اس کے سام سود المحتاب کے استوں کی اس نے کما کہ ہمیں عمو بن زیاد نے بیان کیا اس نے کما ہمیں کی بن سلیم طائنی نے بیان کیا اس نے ہشام بن عود سے اس نے ابن کیا اس نے دالد سے اس نے عائش سے ابن کیا اس نے ہشام بن عود سے اس نے ابو بعض اپنے والد سے اس نے عائش سے ابن عدی آئے کہا ہے کہ یہ صدیث باطل ہے اس سند کر یہا کہ ابن الحب یا زہی ہے ) نے استن مقدی آئے حاصیہ پر تحریر کیا کہ ساتھ اس کا امل نس ابن عدی آئے کہا ہے کہ یہ صدیث باطل ہے اس سند ساتھ عمو بن زیاد کے حالات میں کیا ہے۔ خیال رہے کہ ابوالحن ثوبائی سے مراد می ساتھ عمو بن زیاد کے حالات میں کیا ہے۔ خیال رہے کہ ابوالحن ثوبائی سے مراد می ساتھ عمو بن زیاد سے مردی احادیث اس کے عادہ بھی ہیں۔ بھی اس نے بیان کیا کہ عمو بن زیاد سے مردی احادیث اس کے عادہ بھی ہیں۔ بھی اس نے بیان کیا کہ عود بن زیاد سے مردی احادیث اس کے عادہ بھی ہیں۔ بھی احادیث دہ ہیں جن کو دہ تقد دادیوں سے چوری کسکے بیان کرتا ہے اور بھی موضوع ہے۔ نین احادیث دہ ہیں جن کو دہ تقد دادیوں سے چوری کسکے بیان کرتا ہے اور بھی موضوع ہے۔ کہ یہ رادی احادیث وہ جن کردی احادیث اس کی احادیث کیا خیال احادیث کی احادیث کیا کہ اور بھی موضوع ہے۔ کہ یہ رادی احادیث وضع کیا کرتا تھا۔ اس کے ابن الجوزی نے اس کی احادیث کی دیا درادی احادیث وضع کیا کرتا تھا۔ اس کے ابن الجوزی نے اس کی احادیث کی احادیث کی دیا درادی احادیث وضع کیا کرتا تھا۔ اس کے ابن الجوزی نے اس کی احادیث کی احادیث کی دیا درادی احادیث وضع کیا کرتا تھا۔ اس کے ابن الجوزی نے اس کی احادیث کیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا درادی احادیث وضع کیا کرتا تھا۔ اس کے ابن الجوزی نے اس کی اس کی احادیث کیا کرتا تھا۔ اس کے ابن الجوزی نے اس کی احادیث کیا کہ کیا کرتا تھا۔ اس کی احادیث کیا کرتا تھا۔ اس کی احادیث کیا کرتا تھا۔ اس کیا کرتا تھا۔ اس کی احادیث کیا کرتا تھا۔ اس کی کیا کرتا تھا۔ اس کی احادیث کیا کرتا تھا۔ اس کی کرتا تھا کرتا تھا کی کرتا تھا کیا کرتا تھا کرت

پہلا سبب : یہ ہے کہ وہ صدیث معنی کے لحاظ سے اس مدیث کے ظاف ہے مطلق نیارت کرنے میں دونوں کے درمیان موافقت ہے۔

دو مراسب : وہ ہے جس کا ذکر امام مناوی نے "الجامع العقیر" کی شرح ہیں کیا ہے انہوں نے ابن عدی کا حقدم کلام لقل کرنے کے بعد کما ہے کہ "ای لئے اس حدیث پر ابن جودی کا ہے فیملہ ناطق ہے کہ وہ موضوع ہے اور مصنف نے اس کا تعاقب کیا ہے کہ اس کا شام موجود ہے" (اور حقدم صدیث کی طرف اشارہ کیا ہے) کین سے بات درست نہیں اس لئے کہ تمام محدثین وضاحت کرتے ہیں بلکہ مصنف کا بھی نظریہ ہے کہ موضوع حدیث پر شواہد کا بھی اثر نہیں ہو آ بلکہ ضعیف وغیرہ پر بھی نہیں ہو آ بلکہ ضعیف وغیرہ پر بھی نہیں ہو آ۔

یہ مدیث دلالت کر رہی ہے کہ قروں کے قریب قرآن پاک کی علادت متحب
ہے جب کہ سنّت محید میں کوئی ایسی شادت نہیں کمتی ہے۔ سنّت محید ہے ہی انتا
ہید چلنا ہے کہ قبوں کی زیارت کرتے ہوئے اہل قبور کو السّلام علیم کما جائے اور
آخرت کے احوال کو یاد کیا جائے چنانچہ سلف صالحین کا ای پر عمل رہا ہے۔ معلوم
ہوا کہ قبوں کے پاس قرآن پاک کی حلات ایسی بدعت ہے جو محروہ ہے جیسا کہ محقد مین علاء کی ایک جماعت نے اس کی تعریج کی ہے ان میں امام ابو صنیفہ امام الک اور ایک روایت میں امام اجر بن صنبل مجمی ہیں جیسا کہ زبیدی کی "شرح الحیاء" موں کے پاس قرآن پاک کی حلات کا الحیاء" محمد میں نہیں ملتا لیکن محمد بن حسن اور ایک روایت میں امام احر" کا قول خرکہ منس ہے۔ اس لئے کہ ابن عمری ہے انہوں نے وصیت کی تھی

کہ ان کی قبر کے قریب سورت بقرہ کی شروع اور آخر کی آیات علاوت کی جائیں۔ میں کتا ہوں: ابن عرص عمودی اثر کی نبست ابن عرش کی طرف کرما مجع نہیں۔ اگر میچ بھی ہو تب بھی اس کی دلالت صرف میت کے وفن کے وقت ہے کہ تلاوت کی جائے مطلق علاوت درست نہیں اور یہ بات بالکل ظاہر ہے۔

مسلمانو! سنت کو افتیار کرد اور بدعت سے خود کو بچاؤ اگرچہ لوگ بدعات کو دسنہ کا نام بی کیوں نہ دیتے ہوں اس لئے کہ ارشاد نبوی کی روشنی میں ہر بدعت مرابی ہے۔

٥١ - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ عَبُدَهُ الْمُؤْمِنَ الْفَقِيْرَ الْمُتَّعَفِّفَ أَبَا الْعِيَالِ.

بلاشبہ الله تعالی اس موس بندے کو محبوب جاتا ہے جو مرورت مند الل و عمال والا ہے (لیکن) سوال کرنے سے کریزال ہے۔

محقیق : یہ حدیث معیف ہے اس حدیث کو ابن اجر ۲۵۳ نے اور عقبی اس مدیث کو ابن اجر ۲۵۳ نے اور عقبی ۲۵۳ نے کہا ، ۲۵۳ نے دول کے خروی میں موکی بن عبیدہ نے حدیث بیان کی اس نے کہا ، مجھے قاسم بن مران نے خروی کے اس نے عران بن حصین سے مرفوع حدیث بیان کی ہے۔

عقیلی نے قاسم راوی کے حالات میں کہا ہے کہ عمران بن حصین سے اس کا حدیث سنا طابت نہیں حصین سے اس کا حدیث سنا طابت نہیں۔ قاسم سے اس حدیث کو موکی بن عبیدہ نے بیان کیا اور وہ متروک ہے۔ ایام یو میری نے "الزوائد" ۲۵۵۔ میں اس کو طابت رکھا ہے نیز اس کا قول ہے کہ اس حدیث کی سند ضعف ہے۔

میں کہتا ہوں: مدیث میں دو علین ہیں۔ عقبی کے کلام نی ان کی وضاحت موجود ہے ایک علّت انقطاع ہے و مری علّت ابن عبیدہ کا ضعفہ ہے اور (ان کے علاوہ ایک) تیمری علّت (بھی ہے جو) ابن مران رادی کا مجبول ہوتا ہے۔ جیسا کہ حافظ ابن حجرؓ نے "تقریب" میں اس کو مجبول کما ہے۔

اور چوتھی علت (بھی ہے جو) حاد بن مینی واسلی کا ضعف. ہونا ہے جیسا کہ

حافظ ابن جورٌ نے بیان کیا ہے۔ ای لئے حافظ عراقیؓ نے کما ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے اس کی سند ضعیف ہے اس کو ہے اس کو ہے اس کو سادیؓ نے اس کو "المقامد الحنہ" ۲۵۱۔ میں ضعیف کما ہے۔

میں کتا ہوں: مجھے اس مدیث کا ایک دو سرا طریق طا ہے لیکن اس کے ساتھ مجھی اس صدیث میں ضعف کا اضافہ ہی ہوتا ہے اس لئے کہ صدیث محمہ بن فعل کی روایت سے ہاں نے کیرین سے اس نے عمران میں حصین سے روایت کیا ہے لیکن اس کی روایت میں "ایا العیال" کے الفاظ نمیں اس دوایت کو ابن عدی ہے 10۔ اور ابر فعیم ۱۵۸ نے بیان کیا ہے اور صدیث کو میں سرین کی وجہ سے فریب قرار دیا ہے اور کما ہے کہ ہم نے اس صدیث کو صرف نید اور محمد بن فعنل سے تحریر کیا ہے۔

میں کمتا ہوں: اس سندیس بھی تین عقبی موجود ہیں۔

پہلی علّت: عمران اور ابن سیرن کے درمیان انتظاع ہے۔ عمران کا ابن سیرین سے سننا ثابت نمیں ہے جیسا کہ اہام وارقطنی نے کما کہ یہ اس روایت کے خلاف ہے جس کو عبداللہ بن احمر نے اپنے باپ سے بیان کیا۔

ووسرى علس : زيد العمي ابن الحواري ضعيف --

تیسری علمت: محمد بن فضل بن عطیه کذاب ہے جیسا کہ فلاس اور ویکر محد مین کا قول ہے۔

٥٢ - إِذَا اسْتَصْعَبَتُ عَلَى أَحَدِكُمْ دَابَّتُهُۥ أَوْ سَآءَ خُلُقُ

زُوْجَتِهِ، أَوُ اَحَد مِنُ اَهُلِ بَيْتِهِ؛ فَلْيُؤُذِّنُ فِي أُذُنِهِ.

جب تم میں سے کسی کا چارہایہ رام نہ ہو کسی کی بیوی یا گھر کے کس فرو کے اخلاق برے ہوں تو اس کے کان میں اذان کے کلمات کمو۔

تحقیق: یه صدیث ضعیف ہے اس مدیث کو امام غزالی ۲۵۹ نے یقین کے ساتھ رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے ذکر کیا ہے حافظ عراقی ا جنوں نے "الاحیاء" کی تخریج کی ہے ان کا قول ہے کہ اس مدیث کو ابوا لمنمور دیلمی نے "مسند القرووس" میں حین بن علی بن ابی طالب سے اس طرح کی ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔

## ٥٣ - عَلَيْكُمُ بِدِيْنِ الْعَجَائِزِ.

### بورهی عورتوں کے طور طریقوں اور دین کو اختیار کرو۔

محقیق : اس مدے کا کچھ اصل نہیں ہے ای طرح کا تبرہ "القاصد" میں ہے۔
الم صنعانی نے اس مدے کو "الاحادث الموضوع" میں ذکر کیا ہے اور الم غزائی 
الم صنعانی نے اس مدے کو مرفوع نبی صلی الله علیہ وسلم تک پہنچا دیا ہے "الاحیاء" کی 
خزیج کرنے والے عراق کا قول ہے کہ ابن طاہر نے "کتاب التذکرہ" میں بیان کیا ہے 
کر عوام النای نے اس مدے کو ہاتھوں ہاتھ لیا لیکن مجھے اس مدیث کا اصل صحح 
دوایت اور نہ تی ضعیف روایت سے طاہے البتہ محمد بن عبدالر ممان ملطنی کی 
مدیث میری نظر سے گزری جو اس نے اپنے باپ سے انہوں نے ابن عراسے اس

یس کتا موں: پراس نے آئدہ ذکر مونے والی صدیث کا ذکر کیا۔

٧٩ - إِذَا كَانَ فِى آخِرِ الزَّمَانِ، وَاخْتَلَفَتِ ٱلْآهُواءُ؛ فَعَلَيْكُمُ بِذِيْنِ اَهْلِ الْبَادِيَةِ وَالنِّسَاءِ.

جب قیامت قریب ہوگی اور خواہشات میں اختلاف رونما ہوگا تو تہیں جگل میں آباد لوگوں اور عورتوں کے طور طریقوں کو اپنانا ہوگا۔

تحقیق : یہ حدیث موضوع ہے این طاہر کا قول ہے۔ این بعیلمانی جو سند میں رادی ہے وہ این بعیلمانی جو سند میں رادی ہے وہ این عمر سے وضع میں وہ این عمر سے وضع میں وہ ستم ہے۔ حافظ عراقی نے بیان کیا کہ اس صدیث کے ان الفاظ کو اس طریق سے این حبان کے دال معناء "اور این بعیلمانی کے حالات میں ذکر کیا ہے۔

من کمتا ہوں: ابن جوزی نے اس حدیث کو ابن حبان کے طریق ہے اللہ وضوعات میں نقل کیا ہے اور اس سے یہ بات داضح ہے کہ اس میں ایک اور علت ہے اس لیے کہ ابن عبدالرجمان بیلمانی سے ردایت کرنے دالا محمہ بن حارث علاق ہے اور وہ ضعیف ہے۔ ابن عدی ۱۳۹ نے اس کے حالات کے عمن میں اس حدیث کو نقل کیا ہے اور کما ہے کہ اس رادی کی اکثر روایات غیر محفوظ ہیں نیز ابن جوزی نے کما ہے کہ یہ حدیث صحح ضمیں ہے محمہ بن حارث رادی لا شی ہے اور اس کا استاذ بھی شاکر وجیسا ہے اس نے اپ باپ سے مختوم مجموعہ من گرت روایت کیا ہے البتہ یہ حدیث وراصل عربی عبدالعزیز کا معردف قول معلوم ہوتا ہے اور امام سیوطی نے "المنظ الموضوع" ۱۳۳ میں اس کے وضع کا اقرار کیا ہے اس نے مزید کیا کہ اس کی سند میں محمد بن حارث "ابن ماج" کے رجال سے ہے "میزان" میں کما کہ اس کی سند میں محمد بن حارث "ابن ماج" کے رجال سے ہے "میزان" میں اس حدیث کو محمد بن حارث کیا گیا ہے۔

میں کہتا ہوں: اس صدیت کی وضع کا مرچشہ ابن بیسلمانی کو قرار دیا زیادہ مناسب ہے اس سے کہ محد بن طارث پر وضع کا بوجھ ڈالا جائے اس لئے کہ محد بن طارث کی بعض محد میں خارث کی بعض محد میں نے قرش کی ہے لیکن ابن بیسلمانی کے ضعیف ہونے پر سب کا اتفاق ہے چنانچ بعض آئمہ ہو محمد بن طارث کو تقد قرار دیتے ہیں جن میں آجری بھی ہے اس کا قول ہے کہ میں نے الم ابوداؤڈ ہے محمد بن طارث کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جھے "بندار" کا ایک قول موصول ہوا ہے جس میں ہے کہ میرے دل میں محمد بن طارث کے متعلق یکھ نفرت نہیں البتہ ابن بیسلمانی مصبت ہے یہ سب ای کا کرشمہ ہے۔ محمد بن طارث کے بارے میں بزار کا قول ہے کہ یہ رادی مشہور ہے اس میں بچھ حرج نہیں معلوم ہوا کہ اس مصبت اور آفت کے یہ رادی مشہور ہے اس میں بچھ حرج نہیں معلوم ہوا کہ امل مصبت اور آفت کے بیا کہ بہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے۔ امام حادیؓ نے "المقاصد" میں ایک بی بیات کی ہے نیز مخت علی قاریؓ نے اس مدیث کو موضوع کیا ہے۔

لیکن کس قدر تجب خیز بات ہے کہ امام سیوطیؓ نے اس مدیث کو "الجامع الصغیر" میں ذکر کیا ہے حالا تکہ امام سیوطیؓ نے مقدمہ میں زور دے کر کما ہے کہ اس

کتاب میں الی اعادیث شامل نمیں کی گئ ہیں جن کے رواۃ میں کوئی کذاب یا وضاع راوی متفرد ہے جب کہ اس حدیث میں ابن بمیلمانی جیسا کذاب رادی موجود ہے نیز امام این جوزیؓ نے اس رادی پر کذب کا تھم لگایا ہے تو امام سیوطیؓ نے اس کا قول بھی ساتھ بی ذکر کیا ہے۔ اور "تنزیہ الشریعہ" ۱۳۳۰ میں ابن عراقؓ نے ان وونوں کی طرف سے ابن بیسلمانی پر نگائے گئے کذب کے تھم کو فابت کیا ہے۔ چنانچہ ابن عراقؓ نے کتاب کی پہلی فصل میں ذکر کیا ہے کہ اس میں ان اعادیث کا ذکر ہے جن کے بیارے میں امام ابن جوزیؓ نے وضع کا تھم نگایا ہے اور ان کی کی نے مخالفت نہیں کی مراحت موجود ہے۔

# هُ لَمُ - شُرُعَةُ الْكُثُى تُذَهِبُ بَهَا ءَ الْمُؤْمِنِ.

### تیز رفاری مومن کے وقار کو ختم کردی ہے۔

سنجین فی مدیث مایت درجہ مکر ہے تیزید حدیث ابو ہررہ ان عرا انس اور این عباس سے مردی ہے۔ ابو ہریرہ کی حدیث تین طریق سے مردی ہے۔

پہلا طریق : محد بن یعقوب فرتی ہے اس نے کہا' ہمیں محد بن عبدالملک بن قریب اسمعی نے صدیث بیان کی اس نے کہا' ہمیں ہارے باپ نے بتایا' اس نے ابو معشر ہے اس نے ابو ہریہ ہے بیان کیا نیز اس صدیث کو ابو سعید بالین " نے "الاربعین فی شیوخ الصوفیہ " ۱۲۱۳۔ میں' ابو قیم " نے "الحلیہ " ۱۲۵۔ میں اور خطیب بغدادی " نے " اریخ بغداد" ۲۲۱۔ میں ذکر کیا ہے نیز اس نے کہا کہ میں اور خطیب بغدادی " نے " مرف اس صدیث میں دیکھا ہے امام ذہی ہے اس کے مات صلات میں تحریر کیا ہے کہ یہ حدیث عابت ورجہ مشر ہے پھر اس کو اس سند کے ساتھ فار کیا ہے بعداذاں اس حدیث کو غیر سمج قرار دیا ہے۔ کافظ ابن جر نے بھی اس نور کیا ہے۔ دور کیا ہے۔ کافظ ابن جر نے بھی اس نان " میں اس کو غیر سمج کما ہے۔

من كهتا بول: اس مديث كي سند من تين علتن بير-

بلی ملت: محمر بن الا معی مجمول ب جیسا که خطیب بغدادی نے بیان کیا ہے یہ

قول پہلے کرر چکا ہے وہ اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔،

دوسری علّت: ابن الاسمعی بے روایت کرنے والا محد بن بیقوب فرجی ہے مجھے اس کے طالت نیس مل سکے بی البت مالیی " نے "شیوخ الصوفید" بین اس کا ذکر کیا ہے لیکن اس کے بارے بین جرح تعدیل کا ذکر نیس کیا اس صدیث کے محر ہوئے کی اصل آفت شاید یکی مخص ہے۔

تیری علّت: ابو مشعر جس کا نام نجیع بن عبدالرحمان سندهی ہے بالاتفاق ضعیف ہے۔ کچیٰ بن سعید ؒ نے اس کو غایت درجہ ضعیف کما ہے ای طرح امام بخاری ؒ نے اس کو منکر الحدیث کما ہے۔

دو مرا طریق: عبداللہ بن سالم نے کما کہ ہمیں عثان بن مطرز حادی نے حدیث بیان کی (وہ حدیث کے حدیث بیان کی (وہ حدیث کے حافظ تھے) انہوں نے کما کہ ہمیں ابن ابی ذہب نے مقبری سے انہوں نے ابار خیان کے حالات ذکر کرتے ہوئ اس حدیث کو بیان کیا ہے اور عثان کے بارے میں کما کہ وہ بوجہ کڈم بیائی کے تباہی و بربادی سے ہم کنار ہے۔

بعض محد میں نے عمان کو نقد قرار دیا ہے جب کہ بعض نے اس کو حافظ کما ہے بعد ازاں اس سے مردی محر احادیث کا ذکر کیا۔ اس کے حالات کے آخر میں ابو حاتم رازی کا قول ذکر کیا کہ دہ اس کو کذب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ابن عدی کا قول ہے کہ دہ ضعیف ہے۔ کہ اس سے مردی احادیث باطل ہیں۔ اہام دارقطنی کا قول ہے کہ دہ ضعیف ہے۔

میں کہنا ہوں: ابو معشر بن ابی ذئب کے طریق کے لئے یہ متابعت قوی ہے لیکن قابل اختبار نمیں اس لئے کہ آگرچہ ابن ابی ذئب راوی قوی ہے لیکن اس کے طریق میں عثان ہے جو ہلاکت و بریادی ہے ہم کنار ہے البتہ یہ روایت ایک اور طریق سے بھی موی ہے۔

تيسرا طريق: اس مديث كو ابن عدى في "الكال" من ابو شاب عبدالقدوس بن عبدالقام بن عبدالقدوس بن عبدالقام بن عبدالقام بن الليث الحمني عبدالقام بن الليث الحمني

ے نا (اور اس کا شار نقد راویوں میں ہوتا ہے) اس نے ابن ابی ذئب سے روایت

کیا۔ حافظ ابن ججر نے اس کا تذکرہ "لسان" میں عبدالقدوس کے حالات ذکر کرتے

ہوئے کیا ہے جب کہ اس کے بارے میں امام ذہبی کا قول ہے کہ اس نے جموثی
احادیث کو وضع کر رکھا تھا ان جموثی احادیث میں سے اس حدیث کا بھی ذکر کیا
بعدازاں حافظ ابن مجر نے ان احادیث موضوعہ سے اس حدیث کا ذکر کیا اور تبمرہ کیا
کہ بیہ حدیث محار بن مطرکی روایت کے ساتھ معروف ہے اس نے ابن ابی ذہب سے
روایت کی ہے نیز لوگ "ممار" پر اس حدیث کا انکار کرتے سے اور ممار کے حال کا
ابھی آپ کو علم ہو چکا ہے اور ان تمام طرق سے بمترین طریق پہلا ہے لیکن کھرت
علی کی وج سے وہ بی ضعیف ترین ہے نیز حافظ نے "کشاف" کی تخریج کے اس میں
کما ہے کہ اس کی سند ضعیف ترین ہے نیز حافظ نے "کشاف" کی تخریج کے اس میں

اور ابن عرطی حدیث کو عباس دوری نے "آریخ ابن معین" ۲۱۸ میں اور ابن عرفی حدیث کو عباس دوری نے "آریخ ابن معین" ۲۲۸ میں اور ابن عدی ۱۳۹ میں (نخ اسکندریہ ہے) اور واحدیؓ نے "و سط" ۲۷۱ میں اور تعلییؓ نے "ا تنفیر" ۲۷۲ میں ولید بن سلمہ سے (جو اردن کا قاضی ہے) اس نے کما کہ ہمیں عمر بن صمبان نے اس نے ماکھ ہمیں عمر بن صمبان نے اس نے ماکھ ہمیں عمر بن صمبان نے اس نے ماکھ ہمیں عمر بن صمبان ہے اس نے ابن عرف میں حدیث بیان کی۔

ابن عدی فراتے ہیں کہ عمر بن صبان رادی کی اکثر روایت کردہ احادث ایمی ہیں کہ تقد رواۃ ان کی متابعت نہیں کرتے ہیں بلکہ عالب احادث محر ہیں۔

میں کتا ہوں: عمرین صہبان ضعیف ترین رادی ہے۔ امام بخاری کے اس کو مکر الحدیث اور امام وارقطنی نے متروک الحدیث کما ہے۔

میں کتا ہوں: عمرین صبان سے روایت کرتے والا ولید بن سلمہ راوی اس سے بھی زیاوہ شر والا ہے اس کے بارے میں مسر وحیم اور ویکر محد عین نے کذاب کا لفظ استعال کیا ہے۔ ابن حبان کا قول ہے کہ وہ لقتہ راویوں کا نام لے کر احادیث وضع کیا کرتا تھا چنانچہ ابن عدی نے اس کی وضع کردہ جن احادیث کا ذکر کیا ہے ان میں سے حدیث بھی ہے۔ اس حدیث کو انہوں نے اس کے حالات کے ذکر کے حمن میں وی تیمرہ کیا ہے جو کہ الالمنتخب عند"

#### 177

۲۷۳ اور دیگر کتب میں ہے کہ اس کی مردی اکثر احادیث غیر محفوظ ہیں۔

ادر انس کی حدیث کو این بشران نے "الامالی" ۱۲۵۳ میں اور خطیب بغدادی فی در النی کی حدیث کو این بشران نے "الامالی" ۱۲۵۳ میں اور خطیب بغدادی نے "الجامع" ۱۲۵۵ میں محد بن یونس کے طریق سے روایت کیا اس نے کما کہ ہمیں بوسف نے کمل حدیث بیان کی اس نے کما ، ہمیں عبداللام بن سلیمان اوری نے ابان سے اس نے انس سے مرفوع بیان کیا۔ اس میں لفظ "بماء الوج" (چرے کی رونق) ہے اس کی سند باطل ہے اس میں ایک بھی رادی الیا نمیں جو وصف نقابت کے ساتھ معروف ہو۔ انس تو طبعاً مشتیٰ ہیں وہ سحانی ہیں اور ان کی طرف نسبت درست نمیں ابان بن ابی عیاش زاہد بھری کے بارہ میں امام احر کا قول ہے کہ دہ حروک الحدیث ہے۔

اور شعبہ کا قول ہے کہ کوئی مخص زنا کرے اس سے بستر ہے کہ وہ ابان سے روایت کرے۔

میں کتا ہوں: اس قتم کے الفاظ اس مخص کے بارہ میں کے جا گئے ہیں ہو گذاب ہونے میں معروف ہو چنانچہ شعبہ اس کے گذاب ہوئے پر طف اٹھاتے تے ایبا معلوم ہو آ ہے کہ دہ عمراً جمون نہیں کتا تھا اس لئے کہ ابان کے بارہ میں ابن حبان کا قول ہو آ ہے کہ ابان عابہ' زاہد اور شب بیدار تھا دن کو روزہ ہے ہو آ تھا' اس نے انس سے متعدد احادیث سنتا معدد احادیث سنتا کی میں اس کی حسن کے ساتھ مجلس رہتی تھی اس سے احادیث سنتا ادر انسیں محفوظ رکھتا جب احادیث بیان کر آ تو بھی یوں بھی ہو آ کہ حسن کی باقوں کو بخری کے عالم میں انس کی مرفوع حدیث کہ دیتا تھا شائد انس سے اس کی مرویات کی تعداد ڈیڑھ ہزار سے زائد ہے جن میں اکثر احادیث بے اصل ہیں۔

اور عبدالسلام بن سلیمان ازدی فاہریہ ہے کہ اس سے مراد ابو ھام عبدی ہے اس لئے کہ دہ اس کے طبقہ سے ہے اس نے داؤد بن ابی حند سے سنا اس سے حری بن عمارہ 'ابو سلم اور یکی نے روایت بیان کی جیسا کہ امام ابو حاتم" نے "الجرح والتعدیل" ۲۷۱۔ میں ذکر کیا لیکن اس پر جرح و تعدیل ذکور نمیں اس لئے یہ مجبول الحال ہے۔

ادر این حبال ب این قاعدہ کے مطابق اس کا ذکر ۳۰ اشمات " ۲۷۷ میں کیا

#### 177

ہے اور اس سے پہلے ایک اور راوی کا ذکر کیا ہے کہ "عبدالسلام بن سلیمان" برید بن سمرة سے روایت کریا ہے کہ عبدالسلام سے المم اوزاعی نے روایت کی۔ اوزاعی نے روایت کی۔

یہ بات واضح ہے کہ یہ اس حدیث کا راوی نمیں ہے اس لئے کہ اس حدیث کی سند شای نمیں ہے اس لئے کہ اس حدیث کی سند شای نمیں ہے۔ لیکن یوسف بن کامل وظاہر اس سے مراد عطار ہے کہ اس نے سوید بن ابی حاتم اور نافع بن عربی کی سے روایت کی اس سے عرف بن علی میں نے بیان کیا جیسا کہ "الجرح والتعدیل" ۲۷۸۔ بیس ہے لیکن اس سے عرف بن علی میں نے بیان کیا جیسا کہ "الجرح والتعدیل" کا ذکر "قات ابن لیکن اس کے بارے بیس جرح و تعدیل کا ذکر نمیں ہے شاکد اس کا ذکر "قات ابن حبان" میں ہے اس سلم میں بابعین کے شاگر دوں کے شاگر دوں کی جانب مراجعت کی جائے اس لئے کہ ہمارے پاس "قات" کا جو نسخہ ہے اس میں وہ جلد نمیں ہے جس میں اس کا ذکر ہے۔

اور علی بن ہوئی کدی کے بارہ میں ابن عدی کا قول ہے کہ وہ وضع کے ساتھ اللہ متم ہے ابن حبان کا قول ہے کہ وہ وضع کے ساتھ اللہ متم ہے ابن حبان کا قول ہے کہ شاید اس نے ایک ہزار سے زائد اطاویٹ وضع کی بین نیز ابوداؤد' مول بن بارون' اور قاسم بن مطرز نے اس کو کذاب کما ہے امام وار قطعی کا قول ہے کہ وہ حدیث کے وضع کرنے میں مشم ہے اس کے بارہ میں صرف اس فض کا قول قابل تعریف ہے جس کو اس کے حال کا علم نہیں ہے۔

لین ابن عبال کی حدیث کو اہم سیوطی نے "الجامع" میں ابن التجار کی طرف منسوب کیا ہے جھے اس کی سند نہیں مل سکی عالب خیال ہی ہے کہ وہ دو سروں کی طرف ضعیف رادی ہے۔ اہم منادی نے اس پر کوئی رائے نہیں دی اس شخیق سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ اس حدیث کے تمام طرق غایت درجہ ضعیف ہیں ان میں سے کوئی بھی پہلے طریق کی تقویت کی صلاحیت نہیں رکھتا اور پہلا طریق بادجود ضعف کے اس کا حال دیگر طرق سے بہت اچھا ہے لیس حافظ سخادی کے قول جو "القاصد" کے اس کا حال دیگر طرق سے بہت اچھا ہے لیس حافظ سخادی کے قول جو "القاصد" کے اس کا حال دیگر طرق سے بہت اچھا ہے لیس حافظ سخادی کے قول جو "القاصد" کے اس کا حال دیگر طرق سے بہت اچھا ہے لیس حافظ سخادی کے قول جو "القاصد" کے اس کا حال دیگر طرق سے بہت اچھا ہے لیس حافظ سخادی ہم نے ذکر کیا ہے۔ ہیں۔ اس لئے کہ ان میں شواہد کی صلاحیت نہیں ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ پیس۔ اس لئے کہ ان میں شواہد کی صلاحیت نہیں ہے جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے۔ فطاہر اور واضح بات سے ہے کہ سے حدیث دراصل موقوف ہے ان ضعیف راویوں فعاہر اور واضح بات سے ہے کہ سے حدیث دراصل موقوف ہے ان ضعیف راویوں

نے جان بوجھ کریا بھول کر اس کو مرفوع بنا دیا ہے۔ میں نے دیوری کی "المستقی می المجالد" ۱۲۸۰ کا مطالعہ کیا اس میں صحح سند کے ساتھ مغیو سے روایت ہے اس نے ابراہیم کا قول پیش کیا کہ راستہ چلتے ہوئے اوھر اوھر جھا نکنا مروت کے ظاف ہے اور کما جاتا ہے کہ تیز رفتاری مومن کے وقار کو ختم کر دیتی ہے۔

اس قول کی نبت شخ علی قاری نے "شرح النمائل" ۲۸۱ میں امام زہری کی طرف کی ہے۔ لیکن اس مدیث کی تردید میں اس مدیث کا منہوم کفائیت کرنا ہے کہ نمی سلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کا جو انداز تھا وہ اس کے مخالف ہے۔ نیہ حقیقت طبے شدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے سے نیز ابن سعد نے "اللبقات" مدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز چلتے سے نیز ابن سعد نے "اللبقات" مدہ ہے کہ نبی مطرف عبر رضی اللہ عنہ تیز تیز چلتے تھے۔ تیز طبتے تھے۔ تیز طبتے تھے۔ تیز تیز چلتے تھے۔

یکی یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ حدیث بعض افتراء پرداز زامدوں کی دضع کردہ ہے ہو سیجے ہیں کہ انسانی وقار کا نقاضا یہ ہے کہ ہر مسلمان آہت آہت ہے ہوں معلوم ہو جیے اس میں جان ہی نئیں ہے اور بظاہر بیار نظر آئے لیکن کیا اس طرح چلنا اللہ پاک کے دیل کے ذران سے ثابت ،و آ ہے؟ ارشاد ربانی ہے:

وَعَبَادُ الرَّحْمَانَ الَّذِيْنَ مَمْشُونَ عَلَى الْآ دُضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاَ مَا اللهَ

(ترجمه) اور رحمان کے بعدے وہ بیں جو زمین پر آہٹگی سے چلتے ہیں اور جب ان سے بچاؤ اختیار کرتے بیب ان سے بچاؤ اختیار کرتے بیب۔ بعد ان سے جائل لوگ مخاطب ہوتے ہیں تو وہ ان سے بچاؤ اختیار کرتے ب

مافظ ابن کیر اس آیت کی تغیریں لفظ "هوئن" کی تشریح سکینت اور وقار ہے کرتے ہیں کہ جس میں جباریت اور تکبر کا اظہار نہ ہو جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ کرتے ہیں کہ جس میں جباریت اور تکبر کا اظہار نہ ہو جیسا کہ ارشاد ربانی ہے۔ وَلاَ تَنْهُونَ فِي الْاَزْضَ مُرَحًا ١٨٨٣۔

ولا منتقل في الارض موجه الامان. (ترجمه) توزين ير اكرت موسك نه جل

پی اللہ تعالی کے بندے تجبرے اور اکر کر نسیں چلتے 'نہ وہ اترائے ہیں اور نہ ان میں رعونت ہوتی ہے لیکن اس سے مقصود یہ نسیں کہ وہ تصنع اور ریا کاری کے

امام احرائے ابن عباس سے ۲۸۵ بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو دور سے چلتے تھے آپ کی رفار جس سستی نہیں ہوتی تھی اس حدیث کو برارائے نے بھی اجماع الروا کو ۱۸۹۳ کی طرح روایت کیا ہے اور اس کی سند صبح ہے اور اس کی شاہر حدیث سیاراتی الحمام سے عرص مردی ہے اس کو این سعد ۱۸۸۷ سے بیان کیا شاہر حدیث سیاراتی الحمام سے عرص مردی ہے اس کو این سعد ۱۸۸۷ سے بیان کیا

44 - لَوْلاَ النُّسَآ لَهُ؛ لَعُبِدَ اللَّهَ حَقًّا حَقًّا.

اگر عورتیں نہ ہوتیں تو اللہ کی صحیح عبادت ہوتی۔

محقیق : به حدیث موضوع ہے اس کے دو طریق ہیں۔

پہلا طریق : محرین عران عدائی ہے ہے اس نے کما کہ ہمیں کی ین زیاد دورتی (این عیدنہ کے ساتھی) نے حدیث بیان کی اس نے کما، ہمیں عبدالرجیم بن زید العی نے اپنے والد ہے اس نے سعید بن مستب سے اس نے عرفی خطاب سے مرفیع روایت بیان کی۔ اس حدیث کو ابن عدی ۱۸۸۸ نے کہ روایت کیا ہے اور کما ہے کہ یہ صحیف مکر ہے۔ یس اس حدیث کو مرف ای طریق سے جانتا ہوں اور عبدالرجیم بین نید العی سے مردی تمام احادیث الی بین کہ ان کی نقتہ راویوں سے متابعت موجود تمیں ہے۔

میں کتا ہوں: اور اہام بخاری کا قول بھی کی ہے کہ عدیثین نے اس کو ترک کیا ہے ابو ماتم کا قول ہے درک کیا جاتے اس لئے کہ یہ محرک کیا جاتے اس لئے کہ یہ محرک الحدیث ہے اس نے قوائد کو بھی خواب کیا وہ اس کی نسبت سے جموت پاندھتا تھا۔ تما اور ابن معین کا قول ہے کہ وہ کذاب اور خبیث تھا۔

میں کتا ہوں: اس کا والد زید بھی ضعیف ہے جیسا کہ حدیث تمبر 20 میں اس کے ضعیف ہونے گا۔ "الموضوعات" فی اس مدیث کو ابن جوزی نے "الموضوعات" میں ابن عدی کے طریق سے ذکر کیا ہے اور تبعرہ کرتے ہوئے کما ہے کہ اس مدیث کا کچھ اصل نہیں ہے عبدالرحیم اور اس کا والد دونوں حروک ہیں اور جھ بن عمران راوی محر الحدیث ہے۔

یں کتا ہوں: معلوم ہوتا ہے کہ ابن جوزی کو وہم لاحق ہوا کہ تھر بن عران سے مراد اختسی ہے جس کے بارہ میں امام بخاری نے "الباری الکیر" ۱۸۹ میں کما ہے کہ وہ بغداد میں رہتا تھا۔ محد میں امام بخاری ہے ترح کی ہے اور وہ محر الحصف ہے اس نے ابو بکر بن عیاش ہے بیان کیا جب کہ اس مدیث کا رادی تھر بن عران اس نے ابو بکر بن عیاش ہے بیان کیا جب کہ اس مدیث کا رادی تھر بن عران اختسی نہیں ہے بلکہ عذائی ہے جیسا کہ ابن عدی نے اس کی روایت میں وضاحت کی ہے اور یہ رادی تقد ہے نیز اس کے بمترین طالات "تاریخ بغداد" ۱۳۰۰ میں ہیں گذا مدیث میں ضعف کی علت اس سے اور کے رواۃ میں ہے۔

اور امام سیوطی پر سے حقیقت مخفی ری ہے چنانچہ انہوں نے ابن جوزی کا تعاقب کیا ہے اور اللائل " ۲۹۱ میں ذکر کیا ہے کہ اس صدیث کا شاہر موجود ہے ہایں ہمہ سے الیا تعاقب ہے جس سے مجھے فائدہ حاصل نہیں ہے اس لئے کہ وہ شاہر جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ اس صدیث سے بہتر نہیں جس کا وہ شاہر ہے اور دہ دو سرا طریق ہے۔ دو سرا طریق ہے۔ دو سرا طریق ہے۔ اس نے الحق سے بہتر نہیں جس کا دی شاہد ہے اس نے الحق ہے۔ مرفع روایت بیان کی ہے۔ اس کے الفاظ ہے ہیں۔

"لَوْ لاَ النِّسَاءُ دَعَلَ الرِّجَالُ الْجَنَّةُ"

اگر عورتی نه ہوتی تو مرد جنت میں جاتے۔

اس روایت کو ابو الفصل عین بن موی ہاشی نے زبیر بن عدی کے نسطہ ۱۹۹۲

#### 122

من بیان کیا ہے اور ابو لعیم نے "اخبار ا مبان" ۲۹۳ میں اور ثقفی نے "العنات" می ذکر کیا ہے۔

میں کتا ہوں: بشر راوی متروک ہے ' جموٹا ہے جیسا کہ حدیث نمبر ۲۸ میں اس کا ذکر گزر چکا ہے اور دیلمی ؒ نے "مند الغروس" میں اس کے طریق ہے ان الغاظ کے ساتھ بیان کیا۔

#### ' لَوُلاَ النِّسَاءُ لَغُبِدَ اللَّهَ حَقَّ عِبَادَيَّهِ

اگر عورتیں نہ ہوتیں تو اللہ تعالی کی مجی عبادت ہوتی

جیداک "فیض القدر" میں ہے اور الم سیوطی نے حدیث کے فاتمہ پر بشر کے حالات کے حمن میں اس کو متروک قرار دیا ہے ابن عراق نے "تزید الشرید" میں اس کا تعاقب کیا ہے کہ وہ کذاب اور وضاع تھا اس کی یہ حدیث اس لا کئ نمیں کہ اس کو شاہر کما جا سکے اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ الم سیوطی نے ان تمین کو شاہر کما جا سکے اس وضاحت سے معلوم ہوا کہ الم سیوطی نے ان تمین کو الجامع الصغیر" میں واضل کر کے مناسب کام نمیں کیا ہے اس لئے کہ یہ تیوں احادیث اس کی بیان کردہ شرائط کے خلاف ہیں۔ ان شرائط کا ذکر میں نے متعدو بار کیا ہے۔

# 44 - إِخْتِلانُ أُمَّتِينُ رَخْمَةً.

### میری اُمّت کا اختلاف رحمت ہے۔

محقیق : اس مدیث کا کچھ اصل نہیں ہے ' محدثین نے اس مدیث کی سد معلوم کرنے کی بسار کوشش کی لیکن انہیں اس کی سد پر اطلاع نہ ہو سکی یماں تک کہ امام سیوطی نے مایوی کے عالم میں "الجامع الصغیر" میں کمہ دیا کہ شائد اس مدیث کی سخرج حفاظ کی بعض ایسی کتب میں ہے جن تک ہاری رسائی نہیں ہو پائی ہے۔

الم سیوطی کی بیہ بات عمل و وانش سے بہت بعید ہے اس لئے کہ اگر المام سیوطی کے اس لئے کہ اگر المام سیوطی کے اس قول کو صحح تسلیم کر لیا جائے تو اس سے بید لازم آنا ہے کہ است مسلمہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث پر اطلاع نہیں ہو سکی جب کہ ممی مسلمان کے لئے لائق نہیں کہ وہ اس فتم کا مقیدہ اعتیار کرے اور المام مناوی نے مسلمان کے لئے لائق نہیں کہ وہ اس فتم کا مقیدہ اعتیار کرے اور المام مناوی نے

الم بكی سے بقل كيا ہے امول نے بيان كيا كہ يہ صديث محد يمين كے بال معروف نيل ہے اور جھے اس كی صحح ضيف اور موضوع سند پر آگائي ماصل نيس ہو سكی ہے چنانچہ فح ذكريا انسارى نے "تغيريضاوى" هائل كے حواثی ين اس كا اعتراف كيا ہے بين نيد عديث سلموم كے لحاظ ہے ہمی محتقین علاء كے زديد عل انكار جي ہے چنانچہ علمہ ابن حزم نے "الاحكام في اصول الاحكام" ١٩٩١ جي اس مذيث كا انكار كرتے ہوئے اس پر بحرور تقيد كى ہے چنانچہ وہ فراتے ہيں كہ امت كا اختلاف كو رحمت كمنا نمايت عى فاسد قول ہے فاہر ہے كہ اگر "اختلاف امت" رحمت ہے قو "افعاق امت" الله تعالى كاراضى كا باعث ہو كا جب كہ كوئى سلمان اس كا قائل نيس اس لئے كہ افعاق كے مقابلہ جي اختلاف ہے اور رحمت كو اس كا متابلہ جي الله تعالى كاراضى ہے اور جب اختلاف ہے اور رحمت ہو قاس كی مقابلہ جي الله تعالى كى ناراضى ہے اور جب اختلاف امت رحمت ہو قو اس كی مقابلہ جي الله تعالى كى ناراضى ہے اور جب اختلاف امت رحمت ہو قو اس كی مقابلہ جي الله تعالى كى ناراضى ہے اور جب اختلاف امت رحمت ہو قو اس كی مقابلہ عن الله كى ناراضى ہے نیزا کے دو سرے مقام پر الله كار مدیث كی باطل اور جموث كما ہے اس كا ذكر مدیث فرم الا كی قربلہ كی قبل میں آرہا ہے۔

اس مدیث کے برتن نتائج میں سے بہ بات بھی ہے کہ مسلمانوں کی اکوریت
اس مدیث کے بیش نظر خاہب اربعہ میں اختلاف کو برقرار رکھنے کی مای ہے اور وہ برگز مطابہ نہیں کرتے کہ اختلاف کی صورت بیں اللہ نعائی اور سنت میحد کی طرف ربوع کیا جائے جیسا کہ ان کے ائر نے انہیں اس کا تھم دیا ہے بلکہ یہ لوگ اس نظریہ کے حال بیں کہ ان ائمہ کے غرابب وراصل متعدد شریعتیں ہیں ہاہ ، بب وہ یہ کے قاب وراصل متعدد شریعتیں ہیں ہاہ ، بب وہ یہ کہ ان ائمہ کے خابب میں جو اختلاف اور نعارض ہے اس کو رو کر نعارض ہے اس کو فرو کر نعارض ہے اس کو خرو کر نامین نمیں البتہ جو تھم دلیل کے خلاف ہے اس کو رو کر مائے کے اور بیل کے موافق کے اس کو رو کر مائے کے اور بیل کے موافق کے اس کو بری تو وہ مائے کہ نامی ہیں ہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے برطا کہ دیا ہے کہ شریعت میں میں ہی ایک دلیل بی کرتی ہے کہ ان لوگوں نے برطا کہ دیا ہے کہ شریعت میں میں ہی جانب سے نہیں ہے؟ کاش! وہ اللہ پاک کے اس فرمان پر کیا شریعت اللہ عزو وجل کی جانب سے نہیں ہے؟ کاش! وہ اللہ پاک کے اس فرمان پر کیا شور کرتے جو قرآن پاک کے بارہ میں ہے۔ ارشاد باری نعائی ہے:

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْدِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ الْحِيدُ اللَّهِ الْحَيْدُ اللَّهِ الْحَيْدُ اللَّهِ الْحَيْدُ اللَّهِ الْحَيْدُ اللَّهِ الْحَيْدُ اللَّهِ اللَّهِ الْحَيْدُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللَّهُ الللْمُوالِمُ اللللْمُوالِمُ الللْمُوالِمُ اللللْمُوالِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُوالِمُ اللللْمُوالِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُواللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ ا

اس منہوم کی احادیث کی وجہ ہے ائمہ اربعہ کے بعد آج دن تک معلمانوں کی اکثریت کا متعدد احتقادی اور عملی مسائل میں اختلاف رہا ہے اگر وہ اختلاف کو خموم بھتے بیسا کہ ابن مسعور اور ویکر محابہ کرام کا قول ہے اور اس کے خموم ہونے پر قرآنی آیات اور کڑت کے ساتھ احادیث نبویہ ولالت کر رہی ہیں تو وہ اتفاق کی جانب نمایت تیزی کے ساتھ قدم بیعائے اور ان میں ہے اکثر مسائل میں انہیں بھیرت ماصل ہوتی جب کہ ایسے ولا کل موجود ہیں جن کے ذریعہ راہ محاب کو راہ خطا سے ماصل ہوتی جب کہ ایسے ولا کل موجود ہیں جن کے ذریعہ راہ محاب کو راہ خطا سے الگ کیا جا سکتا ہے اور فق کا باخل سے المثیان اس حم کی کوشش کس لئے گ بیش نوگ ویک ویک ویک کوشش کس لئے گ بیش نوگ ویک ویک انتخافات کے اختلافات کے اور متعدد شریعتوں کی طریع ہیں۔

اگر آپ چاہتے ہیں کہ اختلاف پر مصر رہنے کے اثرات کا معائنہ کریں تو اکثر ساجد کا عال آپ کے سامنے ہے کہ ان میں چار محراب ہیں اور چار امام ہیں اور ہر امام کے مقتری الگ ہیں۔ وہ نماز اوا کرنے کے لئے اپنے امام کا انظار کرتے ہیں گویا کہ ان کے اویان مختلف ہیں (بقیقا مختلف ہیں) جب کہ ان کا عالم پکار آ ہے کہ نما ہور اصل متعدد شریعتیں ہیں وہ اپنے مقرر شدہ امام کی اقتداء میں نماز اوا کرتے ہیں دو سرے امام کی اقتداء میں نماز اوا کرتے اور معجد میں فارغ بیٹھ رہتے ہیں جب کہ انہیں اس بات کا علم ہے کہ جب فرض نماز کی اقامت ہو تو سوائے فرض نماز کی اقامت ہو تو سوائے فرض نماز کے دوسری نماز اوا نہیں ہو سے چہ جائیکہ کوئی محض فارغ بیٹھا رہے اور جماعت کے ساتھ شائل نہ ہو۔ مسلم وغیرہ میں اس منہوم کی احادے نہ کور ہیں لیکن اپنے کے ساتھ شائل نہ ہو۔ مسلم وغیرہ میں اس منہوم کی احادے نہ کور ہیں لیکن اپنے

ذہب کی حفاظت کرنا ان کے لئے نوادہ ضوری ہے مدیث نبوی کی کالفت کو پرکاہ کی حیثیت بھی نمیں دیتے ہوں محسوس ہو تا ہے کہ اصل احرام ان کے بال ذہب کا ہے اور خالبا ذہب ان کے بال احادیث نبویہ سے نوادہ محفوظ ہے۔

ظامہ یہ ہے کہ شریعتِ اسلامیہ میں اختلاف ندموم ہے۔ جمال تک ممکن ہو اختلاف ہموم ہے۔ جمال تک ممکن ہو اختلاف سے تعلق و اختلاف سے معلمانوں میں ضعف و استعلال نمودار ہوگا ارشاد ربانی ہے۔

وَلاَ تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذَعَبَ لِلْعُكُمُ ١٩٩٠

تم آپس میں جھڑا نہ کرد تم کمزور ہو جاد ہے اور تمهارا دید ہوا یا رہے گا۔
لیکن اختلاف کو متحن کرداننا اور اس کو رحت قرار دینا ان آیات قرآنیہ کے
طلاف ہے جن میں اختلاف کی صراحتاً فرمت کی گئی ہے خیال رہے کہ اختلاف کو
باعث رحت سمجھنے والول کے ہاں اس مدیث کے علاوہ کوئی دلیل شین جس کا اصل
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شیں ہے۔

اس مقام پر ایک سوال سامنے آتا ہے کہ صحابہ کرام میں بھی افتان تی حالا تکہ وہ انبیاء علیم العلوۃ والسلام کے بعد دنیائ انسانیت میں سب سے افضل ہیں کیا ان کا اختلاف بھی ذموم ہے اور انبیں اس اختلاف کی دچہ سے ناپندیوہ سمجھا جائے گا؟ اس کا جواب ابن حزم ۱۰۰۰ کی زبان سے سنیں۔ (فرماتے ہیں کہ) آنام صحابہ کرام حق کی طاش میں کوشاں رہے اور غیر منصوص یا غیر معلوم ساکل میں اجتماد کیا ان میں سے جس کا اجتماد راہ صواب سے ہنا ہوا ہے وہ بھی ثواب کا ستحق ہے اس لئے کہ اس کی نیت صاف ہے اور اس کا ارادہ خیر کا ہے ان کی اجتمادی اختماد کو معاف کو معاف کر دیا گیا اسلیے کہ ان سے غلطی کو معاف کر دیا گیا اسلیے کہ ان سے غلط کام قصدًا نہیں ہوا پر انہوں نے حق معلی کو معاف کر دیا گیا اسلیے کہ ان سے غلط کام قصدًا نہیں ہوا پر انہوں نے حق معتق ہے۔ ای طرح قیامت تک جس مسلمان پر دین اسلام کا کوئی مسئلہ پوشیدہ رہا سے اس کی تکانی عاصل نہ ہو سی اس ہے اپنی کوشش سے کوئی صورت پیدا کی اور اس پر عمل پیرا رہا تو وہ عنداللہ محانہ گیار نہیں ہے۔ ہاں! وہ مخص ندموم ہے اور اس پر عمل پیرا رہا تو وہ عنداللہ محانہ گار نہیں ہے۔ ہاں! وہ مخص ندموم ہے اور اس پر عمل پیرا رہا تو وہ عنداللہ محانہ گار نہیں ہے۔ ہاں! وہ مخص ندموم ہے اور اس پر عمل پیرا رہا تو وہ عنداللہ محانہ گار نہیں ہے۔ ہاں! وہ مخص ندموم ہے اور اس پر عمل پیرا رہا تو وہ عنداللہ محانہ گار نہیں ہے۔ ہاں! وہ قسمی ندموم ہے اور اس پر عمل پیرا رہا تو وہ عنداللہ محانہ کی اور اس پر عمل پیرا رہا تو وہ عنداللہ محانہ کیا اور اصادیث صحیح کے ساتھ وابیتی نہیں رکھتا

جب کہ اے اس مسلم میں نص معلوم ہے اور جبت قائم ہو چک ہے لین وہ مخص نص کو چھوڑ کر کی اور کے قول پر عمل پیرا ہوتا ہے اس کی تقلید میں اسلام کے مسائل کو سجعتا ہے اور ان پر عمل پیرا ہوتا ہے' اختلاف کو بہند کرتا ہے' نہی عصبیت کا دلدادہ ہے اور بان بوجھ کر اختلاف کو جنم ویتا ہے۔ حمیت جاہیہ اس کے دل و دماغ پر مسلط ہے قرآن پاک اور احادیث صحیحہ کو کچھ ایمیت نمیں ویتا ان کو اصل قرار دینے ہے باغی ہے اگر نص اس کے امام کے قول کے مطابق ہے قوات سلم کرتا ہے اگر نص امام کے قول کے مطابق ہے قرآن لیک اور احادیث محید کرتا ہے قرآن پاک اور خلاف ہے تو نص کی مخالفت کرتا ہے قرآن پاک اور احادیث محمید کی خلاف ہے تو نص کی محابیت کے پیش نظر پاک اور احادیث محمید کے بیش اس ذہر احادیث محمید کے بیش اس ذہر احادیث محمید کی خلاف ہے اور نہ محل پرا رہتا ہے ایس اس ذہر ن کر کے اسپنے امام کے قول پر عمل پرا رہتا ہے ایس اس ذہر ن کر کے اسپنے امام کے قول پر عمل پرا رہتا ہے ایس اس ذہر ن کا اختلاف الله تعالی کی ناراضکی کا باعث ہے۔

ان کے ماتھ ماتھ ہوتھ اس نظریہ کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جن میں تقویٰ اور پرہیزگاری کا فقدان ہے دین اسلام کے ماتھ ان کا رابطہ برائے ہام ہے۔ جس مخص کا قول ان کی خواہشات کے موافق ہو تا ہے اس پر وہ عمل کرتے ہیں دراصل یہ لوگ رخصت کے متلاثی ہیں جمال جس کے قول میں رخصت نظر آئی اس کے قول کو جمت سجھ لیا اور اس کے مقلد ہو گئے اسیں اس سے پچھ داسطہ نہیں کہ اس بارہ میں افتہ باک کا قرآن باک میں اور رسول اگرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احادیث سمجھ میں گوران ہے؟

حافظ ابن حرم مجث کرتے ہوئے آخر میں فراتے ہیں کہ فتماء کے ہاں ایک "اصولِ تلفیق" کملا تا ہے اس سے مقصود یہ ہو تا ہے کہ کمی بھی عالم کا قول بلا دلیل جمت ہے۔ اس میں بھی دراصل خواہشاتِ نفسانی کی اجاع ہے یا رخصت کے راستوں کی جبتے ہے تاکہ ہر فتم کا آرام رہے چنانچہ بعض فقماء اس کو جائز قرار دینے میں اختلاف کرتے ہیں کی بات تو یہ ہے کہ اس کے حرام اور ناجائز ہونے میں کوئی شک نہیں۔ وضاحت کا یہ مقام نہیں ہے دراصل حقیقت یہ ہے کہ اس کا جواز کوئی شک نہیں۔ وضاحت کا یہ مقام نہیں ہے دراصل حقیقت یہ ہے کہ اس کا جواز میں مدیث سے استدلال کرتے ہوئے کمی مخص

نے کمد دیا کہ جو فض کمی بھی عالم کا مقلد ہے اس کی طاقات جب اللہ پاک سے ہو گی تو اس کا پچے موّا خذہ نہ ہو گا۔

اگر بظرِ عارُ دیکھا جائے تو یہ سب کرشے ضعیف اور موضوع احادث کے ہیں الدا اگر آپ نجات افروی کے جاتکیں الدا اگر آپ نجات افروی کے طلب گار ہیں تو ان احادث سے دامن کو بچائیں تیامت کے دن مال' اولار کچھ فائدہ نہیں بنچا سکیں مے البتہ وہ انسان کامیاب ہے جو اللہ پاک کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوا۔

٥ - أَصَحَابِي كَالنُّجُوم، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ؛ الْمُتَدَيْتُمْ.

میرے محابہ کرام ستاروں کی مان میں ان میں سے جس کی بھی آپ بیروی کریں کے ہدایت یافتہ ہوں گے۔

تحقیق: یہ حدیث من گرت اور بے بناو ہے اس کو ابن عبدالر نے "جامع العلم المس اور ابن حزم ۲۰۰۳ نے مرفق سے مرفق سے دوایت کیا ہے اس نے کما کہ جمیں حارث بن خمین نے حدیث بیان کی اس نے احمق سے اس نے کما کہ جمیں حارث بن خمین نے حدیث بیان کیا۔ ابن عبدالر نے اس حدیث کو سند کے بارے بی تبعید کرتے ہوئے کما ہے کہ یہ حدیث قابل جمت اس حدیث کا بارے بی تبعید کرتے ہوئے کما ہے کہ یہ حدیث قابل جمت نمیں ہے اس لئے کہ حارث بن خمین راوی جمول ہے۔

ابن حرم نے اس پر نقد کرتے ہوئے فرایا کہ روایت ساقط الاعتبار ہے ابو سفیان ضعیف ہے اور حارث بن خمین سے مراد ابو دھب ثقفی ہے اور سلام بن سلیمان بلاشبہ موضوع احادیث روایت کرتا ہے بلاشبہ سے حدیث بھی ان میں سے ہے۔

میں کہتا ہوں: اس حدیث کو سلام بن سلیم (اس کو ابن سلیمان طویل بھی کہا جا ہے) کی وجہ سے موضوع قرار دیا مناسب ہے اس لئے کہ اس کے ضعیف ہوئے پر اجماع ہے بلکہ ابن خراش نے اس کو کذاب کہا ہے اور ابن حبان کا قول ہے کہ اس سے موضوع احادیث روایت کی ہیں لیکن ابو سفیان ضعیف نہیں ہے جیسا کہ ابن حرب ہے کہا ہوئے کہ جن کہا ہے کہا دو تو راست باز انسان ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر کا قول

"تقریب" میں ہے اور امام مسلم نے بھی صحیح مسلم میں اس سے روایت بیان کی ہیں۔
اور حارث بن خصین راوی مجمول ہے جیسا کہ ابن حرم نے کما ہے۔ اس مفہوم
کا قول ابن عبدالبر کا بھی ہے آگرچہ ابن حبان نے اس کو "الشات" میں ذکر کیا ہے
اس کے امام احر نے کما ہے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے جیسا کہ ابن قدامہ کی تالیف
"المستخب" سوس میں ہے۔

علامہ شعرائی اپنی آلف "المیزان" ۳۰۱۰ میں تحریر فراتے ہیں کہ اس صدیث پر آگرچہ محد ثمین نے مختلو کی ہے لیکن سے صدیث ارباب کشف کے زریک صحیح ہے بب کہ علامہ شعرائی کا بیہ قول باطل ہے ' یہ ہرگز اس لاکق نہیں ہے کہ اس کی طرف دھیان بھی دیا جائے اس لئے کہ کشف کے ذریعہ احادیث کی صحت معلوم کرتا موفیاء کی بدعت ہے آگر کشف پر اعتاد کیا جائے تو اس کا نتیجہ سے ہوگا کہ متعدد باطل موفیاء کی بدعت ہے آگر کشف پر اعتاد کیا جائے تو اس کا نتیجہ سے ہوگا کہ متعدد باطل رہے کہ (اگر کشف پر احتاد کرنا ہی جائے) تب بھی اعلی درجہ کا کشف رہے کہ (اگر کشف پر احتاد کرنا ہی بادر کر لیا جائے) تب بھی اعلی درجہ کا کشف رائے ہے ذیادہ حقیدت شین رکھا اور رائے میں خطا اور در سی دونوں کا احتال ہے لیکن اس سے مقصود ایس رائے اور رائے میں خواہش نفس کا پچھ دخل نہ ہو ہم ایسی رائے اور این دائے جس میں خواہش نفس کا پچھ دخل نہ ہو ہم ایسی رائے اور اینے اور برے کی دعا کرتے ہیں۔ نیز سے دریث ابو ہری ہے ۔ دشل صحائی " کے الفاظ کے ساتھ مردی ہے۔

اس کا ذکر صدیث نمبر ۴۳۸ میں آئے گا نیز اس کی مثل ابن عباس عرف عرف بن خطاب اور ان کے بیٹے عبداللہ ہے مردی ہے۔ اب ابن عباس کی صدیث الماحقہ فرائیں۔

49 - مَهُمَا أُوْتِهُمُّ مِنَ كِتَابِ اللهِ؛ فَالْعَمَلُ بِهِ لاَ عُذُرَ لِاَحْدِكُمُ فِى كَتَابِ اللهِ؛ فَالْعَمَلُ بِهِ لاَ عُذُرَ لِاَحْدِكُمُ فِى كِتَابِ اللهِ؛ فَسُنَّةٌ يِّنِي لِاَحْدِكُمُ فِى كِتَابِ اللهِ؛ فَسُنَّةٌ يِّنِي مَاضِيَةٌ؛ فَمَا قَالَ اَصْعَابِى، إِنَّ مَاضِيَةٌ؛ فَمَا قَالَ اَصْعَابِى، إِنَّ مَاضِيَةٌ؛ فَمَا قَالَ اَصْعَابِى، إِنَّ مَاضِيَةٌ، فَابُهَا اَخَذَتُمْ بِهِ، إِهْتَدَيْتُمُ، وَصُعَابِى لَكُمْ رَحْمَةٌ؛

خمیں جو اللہ کی کتاب عطا کی مئی ہے اس پر عمل پیرا رہو اس پر عمل نہ کرنے کی صورت میں تممارے پاس کوئی عذر نمیں ہے آگر کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں دستیاب نہ ہو، تو میری قائم کردہ سنت میں بھی نہ ہو تو سنت پر عمل کو آگر کوئی حکم میری قائم کردہ سنت میں بھی نہ ہو تو معلوم کرد کہ میرے صحابہ نے کیا کما ہے؟ میرے صحابہ آسان کے ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کو افتیار کرد کے تمہیں راہنمائی حاصل ہو گی اور میرے صحابہ کا اختلاف تممارے لئے راہنمائی حاصل ہو گی اور میرے صحابہ کا اختلاف تممارے لئے راہنمائی حاصل ہو گی اور میرے صحابہ کا اختلاف تممارے لئے

متحقیق : یه حدیث موضوع باس حدیث کو خطیب بغدادی نے "ا لکفایه نی علم الروایه" ۵۰۳ میرے نفر کا نمبر ۱۳۲) میں اور ابو انعباس اصم نے دو سری حدیث (میرے نفر کا نمبر ۱۳۲) میں اور ابن عساکر ۲۰۰۹ نے سلیمان بن آبی کرید کے طریق سے اس نے "جو پیر" سے اس نے "جو پیر" سے اس نے "بو پیر" سے اس نے آبن عباس سے اس نے "مونع بیان کیا ہے۔

میں کتا ہوں: اس مدیث کی سند غایت درجہ ضعیف ہے ابن ابی حاتم ۲۳۰۰ فی اپنے والد سے نقل کیا ہے کہ سلیمان بن ابی کریم راوی ضعیف الحدیث ہے اور جویبر بن سعید ازدی راوی متروک ہے اس طرح کا قول امام دارقطنی امام نسائی اور وگیر محدثین کا ہے نیز ابن مرنی نے اس کو غایت درجہ ضعیف کما ہے اور ضحاک بن مزاحم بلالی کی طاقات ابن عباس سے قابت نہیں ہے۔

حافظ عراق "في حديث كر آخرى جمله كاذكر "الاحياء" ١٠٠٨ كى تخريج من كيا المواجب فى اختلاف المذاجب يم كيا به اور الم ميوطي في مكمل حديث كو "جزيل المواجب فى اختلاف المذاجب" يمن المم بيهي كل روايت سے كيا ہے (جو المدخل ميں ہے) حافظ عراق "في اس پر تبعره كرتے ہوئ اس كى سند كو ضعيف قرار ديا ہے جب كہ شخص كا تقاضا بيا ہے كہ سند عابت ورجہ ضعيف ہے۔ ہم في جويبر كا حال ذكر كياكہ وہ متروك ہے۔ اس طرح الم مادي في "المقاصد" ميں ذكر كيا ہے حديث معنوى لحاظ سے موضوع ہے بہلے ہى مادي اس كا سبب بيان ہوچكا ہے اور آئدہ ہى بيان ہو گا۔

نیز دیلی آن کے طریق سے بیان کیا جیسا کہ الآعلی قاری کی «موضوعات»

الموسم بی ہے۔ اس وضاحت کے بعد امام سیوطی کا قول مجیب دکھائی دیتا ہے جو

میشید ہوتے ہیں مثلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد فرومی مسائل میں

مشید ہوتے ہیں مثلاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد فرومی مسائل میں

نداہب کے اختلاف کی خبردی ہے۔ اس خبر کو تو آپ کا انجاز کمنا چاہئے اس لئے کہ

میشید کی خبر ہے پھر آپ نے اختلاف پر اپنی رضاء مندی کا اظہار کیا اور اس کو

برقراد بھی رکھا جب کہ اختلاف کو رحمت قراد دیا اور مکلفین کو افتیار دے دیا کہ وہ

جس ندہب پر عمل کرنا چاہیں انہیں اجازت ہے۔ "

ہم الم سیوطی ہے گزارش کرتے ہیں کہ صدیث سے فرائد مشبط کرتے ہیں جو پہلے صدیث کو ق ائد مشبط کرتے ہیں جو پہلے صدیث کو ق ابت کریں اور الم سیوطی کے ذاہب کے افتیار کرتے ہیں جو المانت دہب المان ہو ۔ اس سے قوید لازم کے جواز کی بات کرے اور عمل کرتے ہیں اسے افتیار عاصل ہو۔ اس سے قوید لازم آتا ہے کہ عسلمان عربی اللف سے آزاد ہے مزید تفسیل صدیث نبر ۱۳ میں ملاحظہ فرائیں۔ (اور اب عربن خطاب کی طرف منوب کردہ روایت ملاحظہ فرائیں۔

٩٠ - سَالَتُ رَبِّى فِيْمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ اَصْحَابِى مِنُ ابَعْدِى،
 فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى بَامُحَتَّدُ! إِنَّ اَصُحَابِكَ عِنْدِى بَهُنُولَةِ النَّجُوْمِ فِى السَّمَاءِ، بَعْضَهَا اَضُوا مِنْ بَعْضٍ، فَمَنُ اَخَذَ بِشَى مِ كَا هُمْ عَلَيْهِ مِنْ اِخْتِلَافِهِمُ! فَهُوَ عِنْدِى عَلَى هُدى.

یم نے اپنے پروردگار سے ان باتوں کے بارہ میں استفسار کیا جن میں میرے بعد میرے صحابہ کا اختلاف ہو گا تو اللہ پاک نے میری جانب وی کی' اے محمر ! تیرے صحابہ میرے نزدیک آسان کے ستاروں کی ماند ہیں بعض ستارے دیگر بعض سے زیادہ روشن ہیں جو مخص ان کے مخلف اقوال میں سے کسی ایک کے قول کو قابل

### عمل سمجے گا دہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔

محقیق ای یہ حدیث موضوع ب اس حدیث کو ابن بطر نے "الابانہ" ۱۳۳۰ بن اور افعیاء خطیب بغدادی نے اپنی کتاب بن اور افغیاء خطیب بغدادی نے اپنی کتاب بن اور نظام الملک نے "الالمالی" ۱۳۹۱ بن اور ابن عسار سامی نے تعیم بن محدیث بیان بن حماد کے طریق سے اس نے کما کہ ہمیں عبدالرحیم بن زید العی نے حدیث بیان کیا سے دائد سے اس نے کما کہ ہمیں عبدالرحیم بن زید العی نے حدیث بیان کیا۔ کی اس نے اس نے معید بن مسیب سے اس نے عربین خطاب سے مرفوع بیان کیا۔

اس کی سند ہناوئی ہے، ہیم بن جماد راوی ضعیف ہے۔ حافظ ابن جُرِّ کا قول ہے کہ دہ کثرت کے ساتھ خطا کرتا ہے اور عبدالرجیم بن زید العمی کذاب ہے پہلے بھی حدیث نمبر ۱۵ میں اس کا ذکر ہو چکا ہے اس سند کی اصل خرابی یی ہے، نیز اس حدیث کو امام سیوطی نے "الجامع الصغیر" میں سیجوی کی روایت کے ساتھ "الابانہ" میں اور ابن عساکر" نے عراہ روایت کیا ہے اس کے شارح امام مناوی کا قول ہے کہ ابن جوزی نے "العال" میں تحریر کیا ہے کہ سے حدیث میج شیں ہے، ہیم راوی مجودح ہ اور ابن معین نے عبدالرحیم کو کذاب کما ہے اور ابن معین نے عبدالرحیم کو کذاب کما ہے اور سمیزان" میں اس حدیث کو باطل کما گیا ہے۔ بھر امام مناوی نے کما ہے کہ مصنف کا انداز بظامِر پیت حدیث کو باطل کما گیا ہے۔ بھر امام مناوی نے کما ہے کہ مصنف کا انداز بظامِر پیت اس حدیث کو باطل کما گیا ہے۔ بھر امام مناوی نے کما ہے کہ مصنف کا انداز بظامِر پیت اس حدیث کو باطل کما گیا ہے۔ بھر امام مناوی کے اس کے کہ اس نے اس کا ذکر کرنے کے بعد کما ہے کہ ابن سعد نے زید العمی ابوالحواری کو حدیث میں ضعیف قرار ویا ہے۔

ابن عدی کا قول ہے کہ اس کی پیشتر مرویات اور جن سے وہ روایت کرتا ہے ضعیف میں اور امام بیمی سے بھی اس صدیث کو عمر سے ذکر کیا اور اس کی سند کو عایت درجہ ضعیف کما ہے۔

میں کہنا ہوں: ابن عبدالبر نے اس مدیث کو ہزار سے ذکر کیا اس لے اس مدیث کو ہزار سے ذکر کیا اس لے اس مدیث میں کہا کہ اس حدیث میں کہا کہ اس تعمیل اللہ علیہ وسلم سے خابت نہیں ہے۔ اس مدیث کو عبدالرحیم بن زید العمی نے اپنے والد سے اس نے سعید بن میں سے اس نے عبداللہ بن عمر سے اس نے بی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا اور مجمی اس

The same of the sa

حدیث کو عبدالرحیم نے اپنے والدے اس نے عبداللہ بن عراب روایت کیا (دونوں مقالت میں ابن عراب لین معلوم ہوتا ہے کہ مقام اول میں ابن کا لفظ ناقل کی بیان سے زاکہ ہے۔) خیال رہے کہ اس حدیث میں اصل ضعف عبدالرحیم بن زید کی وجہ سے باس لئے کہ اہل علم اس کی حدیث کو بیان کر کے خاموش رہے ہیں اور اس قیم کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صبح سند کے ساتھ مروی ہے کہ "تم نے میری اور میرے بعد میرے ظفاء راشدین کی سنت پر چانا ہوگا۔ تم نے سنت کو دائوں کے ساتھ مضوط پاڑنا ہوگا۔" آپ کا یہ کلام عبدالرحیم سے مروی حدیث کے دائوں کے ساتھ مضوط پاڑنا ہوگا۔" آپ کا یہ کلام عبدالرحیم سے مروی حدیث کے دائوں کے ساتھ مضوط پاڑنا ہوگا۔" آپ کا یہ کلام عبدالرحیم سے مروی حدیث کے خات نہیں اند علیہ وسلم اپنے بعد اپنے محابہ میں اندان کو کیے جائز قرار دے سے آگا ہی ملی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد اپنے محابہ میں اندان کو کیے جائز قرار دے سے آگا ہیں؟

گرمزنی رحمہ اللہ سے مروی ہے انہوں نے کہا کہ اگر یہ حدیث میجے ہے تو اس کا ملموم ہیں ہے۔ کا ملموم ہیں ہیں اور جن کاموں ہیں کا ملموم ہیں ہیں ہیں ہیں ہیں اور جن کاموں ہیں وہ موجود رہے ان ہیں تمام محابہ کرام المانت دار ہیں ' قابل احماد ہیں کہ انہوں نے اس شریعت کو (امّت بحک) پنچایا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے شے اس کے علاوہ اس کا کوئی و مرا منموم نہیں ہے لیکن جو باتیں انہوں نے اپنی رائے سے کمیں اگر حقیقت بین بھی وہ تمام درست ہیں تو کوئی محالی دو سرے محالی کو خطا کی طرف منہوب نہ کرنا اور نہ ایک وو سرے کے فعل پر گرفت کرنا اور نہ کوئی محالی دو سرے محالی کو قتالی دو سرے محالی کو قتالی دو سرے محالی کو قتالی دو سرے کے فعل پر گرفت کرنا اور نہ کوئی محالی دو سرے محالی کے قبل کو قتالی دو سرے کے فعل پر گرفت کرنا اور نہ کوئی محالی دو سرے کے فعل پر گرفت کرنا اور نہ کوئی محالی دو سرے کے فعل پر گرفت کرنا اور نہ کوئی محالی دو سرے کے فعل پر گرفت کرنا اور نہ کوئی محالی دو سرے کے فعل پر گرفت کرنا اور نہ کوئی محالی کے قبل کو قبلے کوئی اور نہ کوئی محالی کے قبل کو قبلے کرنا اور اپنی رائے سے دستبروار ہونا۔

میں کتا ہوں: حدیث کے الفاظ سے وہ مغموم معلوم نہیں ہوتا جس کا ذکر من اللہ کیا ہے۔ بلکہ مقعود یہ ہے کہ محابہ کرام نے جو باتیں اپنی رائے سے کی ہیں اس لحاظ سے حدیث کا مغموم ہی خود الی دلیل ہے جو حدیث کو موضوع بنانے کے لئے کافی ہے اور یہ حدیث ہر گزنی معلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے اس لئے کہ تفارے لئے کیے جائز ہے کہ ہم اس بات کا تصور کریں کہ نی معلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت عطا فرائیں کہ ہم ہر ہر محالی کی اقداء کریں؟ جب کہ ان میں صاحب ہمیں ہیں جو کہ دوجہ ان سے کم علم بھی ہیں جن کا درجہ ان سے کم علم بھی ہیں جن کا درجہ ان سے کم

#### ITA

ہے لیکن ان میں تو ایسے بھی ہیں جن کا خیال ہے کہ اوسلے کھانے سے وضو شمیں ٹوٹا اس کا ذکر حدیث نمبر ۴ میں آرہا ہے۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنماکی حدیث لماحظہ فرائمیں۔

الله عَلَمُ الله عَمْلُ النَّجُوْمِ، فَاللهُمُ اَخَذْتُمْ بِقَوْلِهِ!
 إَهْ مَدَيْتُهُمْ.

بلاشبہ میرے محابہ ستاروں کی ماند ہیں ان میں سے جس کے قول پرتم عمل کرد مے ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔

تحقیق : یہ حدیث موضوع ہے ابن عبدالرّ نے اس حدیث کو معلی ذکر فرایا ہے نیز ابن عبدالرّ ہے ابن عبد نے اس نے عزہ جزری ہے اس نے نافع ہے اس نے بافع ہے ابن عرّ ہے اس کو مرفوع ذکر کیا اور عبد بن حمید نے اس کو "المنتخب من المسند" ساسہ میں موصول بیان کیا ہے جھے احمد بن بولس نے فر دی اس نے کما کہ ہمیں یہ حدیث ابن شماب نے بیان کی نیز اس حدیث کو ابن بطر اللہ نے "اللبانہ" ماس میں ایک دو سرے طربق ہے اس نے ابو شماب سے حدیث بیان کی۔ ابن عبدالرّ نے حدیث کی سند کو غیر صحح کما ہے نیز اس نے کما کہ اس حدیث کو بافع ہے تابع حدیث ہوں۔

میں کتا ہوں: اس حزہ سے مراد ابن ابی حزہ ہے امام دار قطنی ہے اس کو ختروک
کما۔ ابن عدی کا قول ہے کہ اس کی اکثر مرویات موضوع ہیں۔ ابن حبان کا قول ہے
کہ دہ نقتہ رایوں سے موضوعات بیان کرنے میں متفرو ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دہ
قصدا ایسا کرتا ہے لفذا اس سے روایت کرتا درست نمیں چنانچہ امام ذہی ہے
"میزان" میں اس کی موضوعات کو ذکر کیا ہے اور یہ حدیث بھی اس مجموعہ میں ہے۔
ابن حزم اللہ فرماتے ہیں: یہ بات روز روش کی طرح داشع ہے کہ یہ حدیث

 "وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوْيِ إِنْ هُوَالِا ۖ وَهُيُّ يُوْخِي ٢٥٥٥."

وہ خواہش نفس سے حمیں بولتا اس کا بوانا وئی ہے جو اس کی طرف کی جاتی ہے۔ پس جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام کلام شریعت ہے اور وہ حق ہے اور مروری ہے تو بلاشیہ وہ اللہ تعالی کی جانب سے ہے اور جو اللہ تعالی کی جانب سے ہے اس میں اختلاف ممکن ملیں ارشاد رہانی ہے۔

وَلُوْ كَانَ مِنْ مِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجُدُوا فِيهِ الْحَيِلاَ فَا كِيَوْا " ٢١٨ م اكريه الله ك فيرے موتا تواس عن كثرت كے ساتھ اختلاف پاتے۔ نيزالله پاك نے فرقہ بندى اور اختلاف سے روكا ہے ارشادِ رَبَانی ہے۔ وَلاَ تَهَازَمُوا ٢١٩٠

(زجمه) تم جنگڑا نہ کو۔

قرید یات عاممان ہے کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسکم ہم ہم معابی کے قول کی بیدی کرنے کا بھم صادر فرمائیں جب کہ محابہ کرام جی سے بعض ایے ہیں ہو ایک چیز کو طال کتے ہیں اور بعض ایے ہیں ہو ای کو جرام قرار دیے ہیں اگر تمام محابہ کرام کی بیروی کرتے ہوئے شراب ا فروخت جائز ہوگی اور ابو طرق کی بیروی کرتے ہوئے روزہ دار کے لئے اولے کھانا فروخت جائز ہوگی اور ابو طرق کی بیروی کرتے ہوئے اس کے کھانے سے روزہ لوث جائز ہول اور دیگر محابہ کرام کی بیروی کرتے ہوئے اس کے کھانے سے روزہ لوث جائز ہول اور دیگر محابہ کرام کی بیروی کرتے ہوئے اس کے کھانے سے روزہ لوث جائے گا اور علی میان طو ابو ابو ابو ابل بن کعب رضی اللہ عنم کی افتداء کرتے ہوئے حسل کرنا واجب ہوگا ہے سب ہوگا ہے سب بوگا ہے سب ہوگا ہے سب بوگا اور عائش ابن عرق کی افتداء کرتے ہوئے حسل کرنا واجب ہوگا ہے سب تھی اقوالی ہم تک میچ امائید کے ماتھ بنچ ہیں۔

بعداذاں مافظ ابن حرم مے ان بعض خیالات کی وضاحت میں طوالت سے کام
لیا ہے جو محابہ کرام کی طرف منوب ہیں اور ان سے ان میں خطائی مرزد ہوئیں
خواہ آپ کی ذیرگی میں ایسا ہوا یا آپ کی ذیرگی کے بعد ان سے غلطیاں مرزد ہوئیں
نیز ان کا قول ہے ۱۳۲۰ کہ ایسے لوگوں کو محلا تھلید کیے جائز ہو سکتی ہے جن کی
آراہ صائب بھی تھیں اور بعض اوقات ان کی آراء راہ صواب سے بھی ہوئی تھیں؟

اور اس سے قبل "اختلاف کی ذمت" کے باب سس کے طمن میں تحریر فرماتے این-

مارے لئے بس مروری ہے کہ ہم اس چزکی پروی کریں جس کو قرآن پاک نے اللہ کی جانب سے پیش کیا ہے اللہ تعالی نے جارے لئے دین اسلام کا انتہاب فرمایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان باتوں پر عمل کریں جو رسول اکرم ملی اللہ علیہ وسلم سے محت کے ساتھ قابت ہیں اس لئے کہ اللہ تعالی نے ی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تھم دیا ہے کہ آپ لوگوں کے ماست الله تعالی کے دین کی وضاحت کریں اس سے معلوم ہوا کہ وین اسلام میں اختلاف کو مچھ اہمیت نہ وی جائے اور نہ اس کی طرف متوجہ ہوا جائے جب کہ مچھے لوگ غلطی ر ہیں جن کا کمنا ہے کہ اختلاف باعث رحمت ہے اور ان کی ولیل وہ صدیث ہے جو نی صلی اللہ علیہ وسلم سے مووی ہے کہ "میرے محابہ ستاروں کی ماند ہیں ان میں ے جس کی تم انتزاء کو کے برایت باؤ کے۔" مانظ این حرم" نے اس مدیث کو یاطل ایت کیا ہے بلکہ اس کو جموث کما ہے۔ فاس متم کے لوگوں کی ریشہ دواندوں ے اس متم کی احادیث معاشرہ میں رواج بذر ہوئیں۔ مختین کی روشن میں و کھے کی چوٹ پر یہ بات کی جا کتی ہے کہ یہ صدیث بلحاظ نقل کے میے شیں ہے نیزیہ کیے ممكن ہے كه نى صلى الله عليه وسلم الى بات كا تھم ديں جس سے آپ نے منع فرمايا ب چنانچہ ایک صدیث میں نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع دی کہ ابو بکڑ سے ایک چزک تغیریں غلطی ہوئی ہے اور عراکو آپ نے کذب کی جانب منوب کیا جب انہوں نے بجرت کے بارے میں آویل کی اور ابو سائل کو آپ نے غلمی کی طرف منسوب کیا جب اس نے عورت کی عدت کے بارے میں ایک فوی دیا۔ اس لحاظ ہے ممکن نیس اور نہ بی اس کا کوئی جواز ہے کہ نی علیہ استاوة والسلام الی بات کی پردی کا عظم فرائيں جس كو آپ خلط كمد بھے بين اس كا مطلب يد ہوا كد آپ ظلط بات كا تحم فرما رہے ہيں۔ الله پاك اس سے بلند اور پاك ب اور رسول أكرم ملى الله عليه وسلم بحي اس سے كوسول دور بيں۔

عجیب بات سے کہ نی علیہ استاوہ والسلام خود فرمائیں کہ فلاں اوگوں سے غلطی

مولی ہے اور پر است کو ان خطاکار انسانوں کی پیردی کا تھم دیں البتہ محابد کرام نے اپ سے جن روایات کو نقل فرمایا ان کی نقل میں عدم محت کی مخبائش نہیں ہے اس کے کہ اس سے کی کو انکار نسیں کو تلہ تمام محابہ کرام اللہ تھے ان میں سے جس محانی سے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کر رہے ہیں اس میں علمی جیس بے نقل کرنے والا انسان راہ ہدایت پر ہے (بشر ملیکہ محالی سے نیجے روایت کرنے والے عدمین کے اصواول کے مطابق ثقہ موں ان پر جرح نہ کی می مو) اس بات میں برگز شک کی مخوائش سیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے می بات ی تکلی متی کمی باطل یا فلد بات کی برگر مخاکش نیس و آپ کیے محابہ کرام کی اطاعت کا تھم دے سکتے سے؟ اور سحابہ کرام کی ہربات کو صائب قرار وینے والے مدیث می ذکور تعبیہ سے استداال کرتے ہیں کہ محابہ کرام کو ستاروں کے ساتھ تثبیہ وی می ہے لین یہ تثبیہ فاسد ہے اور اس میں بطا ہر کذب ہے ظاہر ہے کہ جو مخص جدی سارے کے مطلع کی جت کا ارادہ کرے کا لیکن عملا سرطان کے مطلع کی جانب روانہ ہو گا تو وہ مجے راہ پر تسی بے بلکہ عمراہ ب اور فاش ظلمی کا مرتکب ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بات کتنی داضح ہے کہ راستہ معلوم کرنے کے لئے مام ساروں سے راہمالی مامل سیس کی جاتی اس لحاظ سے بھی تشبیہ باطل ہے اور صدیت کا جموت ہونا بالکل واضح ہے اور اس کے ساقط الانتہار ہوتے میں برگز تک ہیں ہے۔

ابن حرم کے قول کا خلاصہ ابن ملق نے "الخلاصہ" ۱۳۲۲۔ میں نقل کیا ہے اور اس پر سکوت افقیار کیا ہے نیز حدیث پر مختلکو کرتے ہوئے آخر میں ابن حرم کا قول چی کیا ہے کہ حدیث جموئی" موضوع" باطل اور برگز سمجے نہیں ہے۔ یکی حدیث ویکر الفاظ کے ساتھ موی ہے طاحظہ فرائیں۔

47 - اَهُلُ بَيْتِنَى كَالنَّجُوْمِ، بِاَيِّهِمُ الْتَعَدَيْتُمُ؛ اِهْتَدَيْتُمُ. مير اللي بيت ستارول كي ماند بين ان مين سے جس كى تم اقداء كو ك برايت باؤك- تحقیق ایر مدیث موضوع ہے ایر مدیث احمد بن نبیط گذاب کے نبی میں ہوا ور میں ہے اور میں نبیط گذاب کے نبی میں ہوں میں ہیں نبیط گذاب کے اس نے کہا کہ بیس آبر المحن احمد بن قاسم بن الریان معری ۱۳۳۳ ہے جو اللی کے ماجہ مشہور ہے بعرہ میں احمد بن الریان معری ۱۳۵۳ ہیں اس پر نبی پڑھا جا رہا ہے اس کے امراز میں احمد بن ایرائیم بن نبیط بن شریط ابو جعفر نے اس کا اقرار کیا اس نے کہا کہ جمیں احمد بن ایرائیم بن نبیط بن شریط ابو جعفر المجمعی دواجت کیا اس نے کہا کہ مجمعے میرے والد اسمال بن نبیط ایرائیم بن نبیط نے مدے بیان کی اس نے کہا کہ مجمعے میرے والد ایرائیم بن نبیط بن شریط سے مرفرع ذکر کیا۔

من كمتا مول : اس في بحت ى احاديث بيان كى بين بي بحى اى سے به اس من خطرفاك اور المام زبي في في اس في خطرفاك اور المحت فيز باتين بين الحق رادى اس لاكن فين به كد اس كر ما تحد بحت اختيار كرنا جائز ہو اس لئے كہ وہ كذاب بے فيز حافظ ابن مجر من المحان المصدان" من اس كا اعتراف كيا ہے۔

میں کتا ہوں: اس سے روایت کرنے والا احمد بن قاسم کی راوی ضعف ہے نیز اس حدیث کو ابن عراق ہے استیاج الشرید" ۱۳۵۵ میں اصل کے ہاتیے جو اہام سیوطی کی "ذیل اُحادث الموضوع" کی "ذیل اُحادث الموضوع" ۱۳۷۵ ، "الحقر" سے انقل کیا ہے البتہ اس لنے میں المحادث الموضوع" ۱۳۷۵ ، "الحقر" سے انقل کیا ہے البتہ اس لنے میں نبط کذاب کا لفظ ہے گویا کہ نسخہ سے لفظ "ابن" کر گیا ہے اور وہ احمد بن احماق ہے اپ واداکی طرف منوب ہے وگرنہ نبط تو صحابی ہے۔

٩٣ - إِنَّ الْبَرَدَ لَيْسَ يَطْعَامٍ وَلَا بِشَرَابٍ.

بلاشبه اولے نه تو خوراک ہیں اور نه بی مشروب ہیں۔

تحقیق : یه صدیث محرب اس مدیث کو امام طحادی نے مشکل الافار ۱۳۲۸ میں اور النظم نے "المعوریات" ۱۳۲۰ میں اور

این مساکر اسس نے علی بن زید بن جدعان کے طریق سے اس نے انس سے بیان

كياكه بارش كے ساتھ آسان سے اولے برے۔ ابو طور نے ہميں كما ، مجھے اولے افحا كرود چنانچه اس نے اولے كمانے شروع كروسيے جب كدوه رمضان البارك يس رونے سے تھا۔ یس نے ان سے دریافت کیا کے رونہ وار ہو کر اولے کما رہے الى؟ المول نے جواب وا يہ برف ہے جو آسان سے نازل ہولى ہے ہم اس كو خاول كرك النيخ بيول كوياك كردم إن نديه خوراك ب ندمشوب اس كے بعدين رسول الله ملى الله عليه وسلم كى خدمت ميل حاضر موايس في آب كو سارا واقعه كمه منایا۔ آپ نے فرمایا اس مدیث کو اسنے چیا سے حاصل کرد (اور اس بر عمل کرد) یں کتا ہوں: اس کی سند مجی ضعیف ہے نیز علی بن زید بن جدعان رادی ضعیف ہے۔ حافظ ابن جر نے "تقریب" میں اس کو ضعیف کما ہے اور شعبد بن حیاج فے کما ہے کہ ہمیں علی بن نید نے مدیث بیان کی لیکن وہ خطا کر جا آ ہے، موقوف اطاعت کو مرفع کم ونا ہے ہی اس مدعث کی اصل علمت یہ ہے کہ اقد رادیوں نے اس مدیث کو انس سے طور پر موقوف بیان کیا ہے لیکن علی بن زید نے اس کو مرفوع بیان کر کے غلطی کی ہے۔ اس اس مدیث کو مرفوع کمنا محر ہے اس مدیث کو احمد " المعمد في اور اين مساكر معمد في شعب كي طريق سي اس في قادة اور حيد ے اس نے الس سے انہوں نے میان کیا کہ ہم پر اواوں کی بارش مولی جب کہ ابو الله بوزے سے فعد اوسلے کھانے کے اس پر اعتراض کیا کیا کہ آپ روزہ وار ہو كر أولى تاول كر رہے يور؟ انهوں نے جواب ديا ان كا تاول كرنا بركت ہے اس صدیت کی سند ایخاری و مسلم کی شرط پر صح بے نیز این حرم نے "الاحکام" مسس میں اس کو مجے کما ہے اور امام طوادی نے خالد بن قیس کے طریق سے اس کو روایت كيا ہے اس نے قاده سے روايت كيا اور يہ مديث ماد بن علم كے طريق سے مى

ے اس نے البت سے روایت کیا دونوں نے انس سے اس کی مثل روایت کی اور بڑار کے موقوقاً ذکر کیا اس میں زائد الفاظ ہیں کہ میں اس صدیف کا سعیر بن مستب سے تذکرہ کیا انہوں نے اس صدیف پر ناپندیدگی کا اظمار کیا اور بیان کیا کہ ادلوں کے استعمال سے بیاس فتم ہو جاتی ہے۔ برار سنے بیان کیا کہ ہمیں ابو طور کے ادلوں کے استعمال سے بیاس فتم ہو جاتی ہے۔ برار سنے بیان کیا کہ ہمیں ابو طور کے

اس عمل کا ابو طور کے علاوہ دیگر کی اور کے بارہ میں علم نہیں ہے ہیں فایت ہوا کہ یہ حدیث موقوف ہے اس میں ہی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے۔ ابن جدعات فیز اس کو مرفوع کر کر خطا کی ہے چنانچہ امام طحادی نے یہ بات وقوق ہے کی ہے۔ نیز اس جدیث کو امام بیٹی نے 'السجیع'' ۱۳۵۵۔ میں مرفوع ذکر کیا ہے نیز بیان کیا کہ اس صدیث کو ابو بعلی نے روایت کیا ہے اس کی سند میں علی بن ذید راوی منظل فیہ ہو اور اس کے دیگر رواۃ میچ کے رواۃ بین نیز اس حدیث کو امام سیوطی نے ''ذیل الاحادیث الموضوع'' ۱۳۳۹۔ میں دہائی کی نیز اس حدیث کو امام سیوطی نے ''ذیل الاحادیث الموضوع'' ۱۳۳۹۔ میں دہائی کی رواۃ ہی کہ اللہ تعالی ان دونوں کانوں کی ساعت ختم کر دے آگر میں نے یہ حدیث فلال ہے کہ اللہ تعالی ان دونوں کانوں کی ساعت ختم کر دے آگر میں نے یہ حدیث فلال ہے اور حافظ ابن جر سے کہ ابن عراق نے ''تربی الشوایہ العالیہ'' میں اس کی موضوع کما ہے اور حافظ ابن جر سے موضوع کہا ہے کہ شائد امام سیوطی کا مقصود کو ضعیف کما ہے اور کلام کرتے ہوئے آخر میں کما ہے کہ شائد امام سیوطی کا مقصود سے نہ کہ شائد امام سیوطی کا مقصود سے کہ صدیث اس زیادتی کے ساتھ مسلسل کے لحاظ سے موضوع ہے اسطالت کے ساتھ موضوع نے اسطالت کے لحاظ سے کہ شائد امام سیوطی کا مقصود سے کہ صدیث اس زیادتی کے ساتھ مسلسل کے لحاظ سے موضوع ہے اسطالت کے موضوع ہے اسطالت کے کہ شائد امام سیوطی کا مقصود سے کہ صدیث اس زیادتی کے ساتھ مسلسل کے لحاظ سے موضوع ہے اسطالت کی مقصود سے کہ صدیث اس زیادتی کے ساتھ مسلسل کے لحاظ سے موضوع ہے اسطالت کی ساتھ موضوع نہیں ہے (واللہ اعلم)

میں کہتا ہوں: یہ موقوف مدیث بھی ایک دلیل ہے جس میں حقدم مدیث باطل قرار دی جا رہی ہے حقدم مدیث سے مراد ورج ذیل مدیث ہے۔

- أَصْعَابِي كَالنَّجُومِ، بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمُ: اهْتَدَيْتُمْ.

ظاہر ہے کہ اگر حقدم حدیث کو صحیح تتلیم کر لیا جائے تو جو مخض رمضان البارک میں روزے کے ساتھ اولے کھا تا ہے اس کا روزہ نیس ٹوٹے گا اس لئے کہ دور کہ مائے کہ آج کے دور میں اس حمیرے خیال میں یہ البی بات ہے کہ آج کے دور میں اس حم کی بات کوئی مسلمان نیس کمہ سکتا۔

40 - ينعُمَ أَوُ يِعُمَتِ الْأَضْحِيَةُ الْجَلَعُ مِنَ الضَّانِ. بَعِيرُ كَ ايك وانت والا جانور اليمي قرباني ب-

محقيق : يه حديث ضعف ب اس لوامام تردي مسه امام تعقي مسه اور امام

احمد ۱۳۳۰ عمان بن واقد کے طریق ہے لائے ہیں اس نے کدام بن عبدالرحمان ہے اس نے ابو کباش ہے روایت کیا اس نے بیان کیا کہ میں ایک سالہ بمری کے بین کیا کہ میں ایک سالہ بمری کے بیٹی کو ہمینہ الرسول لے جمیا لین اس کی خرید کی جانب عدم توجی ہے جمیے پریٹائی لائی ہوئی (بین کوئی خریدار نہ ملا) چانچہ میں ابو جریرہ ہے ملا میں نے ان ہے ریافت کیا؟ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم ہے بنا ہے آپ نے اس کو انہی قربائی فرمایا (مدیث حقدم کو ذکر کیا) وہ بیان کرتا ہے اس پر لوگوں نے (میرے ایک سالہ بمری کے بیچ سمیت دو سرے) جانوروں کو لوٹ لیا۔ امام ترذی کا قول ہے کہ یہ مدیث غریب یعنی ضعیف ہے اس لئے حافظ ابن جرائے "فی الباری" اس سے حافظ ابن جرائے "فی الباری" اس سے عافظ ابن حرائے ہوئے "الباری" اس سے میں بیان کیا ہے کہ اس کی سند میں ضعف ہے اور ابن حراث ہے اس مدیث کی علمت بیان کرتے ہوئے "الباری" سے ذکر کیا ہے۔ راوی کے بارہ میں ہمیں کہ علم نہیں کہ وہ راوی کے بارہ میں ہمیں کہ علم نہیں کہ وہ کون ہے؟ ایک کیا ہے۔

ایو کباش وہ مخص ہے جو ایک سال کے بھیڑ کے نیچ کو مرینہ الرسول لایا تھا بازار میں اس کا مال فروخت نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی (بیان کردہ) حدیث کے صریح الفاظ کی ہیں اور اس میں یہ بھی ہے کہ ابو کباش کو لایا گیا اور آپ کو کیا معلوم کہ ابو کباش کو ن ہے؟ جو اللہ چاہتا ہے ہو آ ہے گویا کہ اس صدیث کی بتا پر ابو کباش کو مشم کر رہا تھا اور یہ راوی مجمول ہے جیسا کہ اس سے روایت کرنے والا کدام راوی مجمول ہے۔ جیسا کہ اس سے روایت کرنے والا کدام راوی مجمول ہے۔ حافظ ابن مجر ن "تقریب" میں اس کی وضاحت کی ہے البتہ عثان بن واقد راوی مجمول نہیں ہے اس کو ابن معین اور دیگر انحہ جرح نے نقد قرار دیا ہے واقد راوی مجمول نہیں ہے اس کو ابن معین اور دیگر انحہ جرح نے نقد قرار دیا ہے لیکن آبو داؤر نے اس کو ضعیف کما ہے۔ ہاں! اس حدیث میں ایک اور علیت بھی ہے کہ صدیث موقوف ہے چانچہ ایام بیسی آئے حدیث بیان کرنے کے بعد وضاحت کی ہے کہ موریث می اور نے بھی ابو ہریرہ ہے کہ اس حدیث کو عثان بن واقد کے علاوہ کمی اور نے بھی ابو ہریرہ سے موقوف ہوایت کیا ہے۔

اس مدیث کا ایک اور طریق ہے اس میں ہے کہ جبول علیہ التلام عیدالاضی

کے روز نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور استغبار کیا کہ قربانیوں کے بارہ میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ پھر خود ہی فربایا، قربانیوں پر قر آسان میں رہنے والے بھی فرکرتے ہیں۔ اے محد ا آپ سمجھ لیں کہ بھیڑ کا ایک سال کا پچہ اونٹ اور گائے کے دو دانت والے جانور ہے افغل ہے آگر اللہ پاک کے ہاں اس سے بھی کوئی قربانی ہوتی قو ابراہم علیہ السلام کے فدیہ میں وہ جانور آیا۔

اس مدیث کی سند میں اسحاق بن ابراہیم سنین ہے اس کے ہارے میں امام بیمقی ّ کا قول ہے کہ وہ متغرد ہے اور اس کی مدیث میں ضعف ہے۔

یں کتا ہوں: اس راوی کے ضعف پر قو انقاق ہے عقیلی نے اس کا ذکر "ضعفاء" یس کیا ہے۔ نیزاس کی حدیث پیش کی ہے اور کما ہے کہ اس حدیث کا پچھ اصل نمین ہے بعدازاں اس حدیث کو ذکر کیا ہے اس کے بعد کما ہے کہ سے صدیث زیاد بن میمون سے مروی ہے اور وہ کذب بیاتی سے کام لیتا تھا اس نے انس سے صدیث کو روایت کیا اور سب سے زیادہ کرور تعاقب وہ ہے جو ابن ترکمانی نے امام میں کی حقیدم قول ذکر کر کے کیا ہے کہ امام حاکمہ نے اس حدیث کو اسحاق ڈکور کے طریق سے اور سند کو صحیح قرار دیا ہے۔

یں کتا ہوں: جس فض کو اس علم کے بارے میں معلومات ہیں وہ خوب جاتا ہے کہ امام حاکم تقد اور صحح قرار دینے میں تسائل ہیں کی وجہ ہے کہ ان کی رائے کی طرف توجہ نہیں کی جاتی بالخصوص جب وہ دو سرے ائمہ جرح و تعدیل کی خالفت کریں اس بنا پر امام زہی نے اپنی آلیف "تلخیص" میں اس کو صحح قرار نہیں ویا ہے بلکہ کما ہے سام کہ اسحاق راوی تبای کے کنارے پر ہے اور ہشام راوی بھی قابل اعتاد نہیں ہے۔

ابن عدی کا قول ہے کہ بادجود اس کے ضعف کے اس کی احادیث کو تحریر کیا جائے اور یہ وضاحت ابن ترکمانی جیے انسان پر مخفی نہیں رہنی چاہیے لیکن نہیں عصبیت اس پر خالب ہے اس لئے کہ اس حدیث سے قربانی میں بھیڑ کا ایک سالہ جانور (ذرع کرنا) ورست ہے اور حنیہ کا بھی بھی نہیں ہے اور ابن ترکمانی بھی حنق ہے اور جب اس مسلہ میں چیش کی جانے والی احادیث ضعیف ہیں والی ججت نہیں ہے اور جب اس مسلہ میں چیش کی جانے والی احادیث ضعیف ہیں والی ججت نہیں

بیں تو ابن ترکمانی نے مناسب سمجھا کہ بعض احادیث کو امام حاکم کی تھیج پر احتاد کرتے ہوئے قوی قرار دے لیکن اگر امام حاکم کا کسی حدیث کو میچ کمنا اس کی ذہبی حمیت اور خواہش کے خلاف ہے تو بدی عجلت کے ساتھ اس کا رد کرنا شروع کرے گا اور ہم نے جو امام حاکم کا تباہل پیش کیا ہے اس کے ذریعہ اس حدیث کا انکار کر دے گا۔ اس فتم کے جیّد عالم میں یہ بہت بوا عیب ہے۔ ہمارے علم میں اس کی مثالیس کشت کے ساتھ موجود جیں لیکن ان کا ذکر کرنے میں ہم کچھ زیادہ قائدہ محسوس نعی کرتے بین غیر دہ احادیث جن کی طرف اشارہ کیا گیا ہے طاحظہ فرمائیں۔

# ٩٥- يَجُوزُ الْجَلَعُ مِنَ الضَّانِ أُضُعِيَةً.

## بھیڑ کا ایک سالہ بچہ قربانی کے لئے جائز ہے۔

معتقیق : یہ مدیث ضعیف ہے اس مدیث کو ابن اجہ سسس امام بیتی سسس اور آنام احر نے و بن ابی بیلی کے طریق ہے جو اسلی لوگوں کا فلام ہے اس نے اپنی والدہ سے اس نے ام بلال بنت بلال سے اس نے اپنے والد سے مرفوع بیان کیا کہ یہ سند ام محد بن ابی کی کی دجہ سے ضعیف ہے اس لئے کہ وہ مجمول ہے ابن حرم سند ام محد بن ابی کی کی دجہ سے ضعیف ہے اس لئے کہ وہ مجمول ہے ابن حرم سند ام محد بن ابی کی کی دجہ سے ضعیف ہے اس لئے کہ وہ مجمول ہے ابن محلم مسل کہ اس کا شار محابیات سے ہے یا نسیں۔

سندھی نے دمیری کا قول نقل کیا ہے کہ ابن حرم کی پہلی بات تو درست ہے لیکن دوسری بات نظام ہے اس لئے کہ ابن مندہ اور ابن عبدالبر نے اہم بال کو محامیات میں ذکر کیا ہے نیز "میزان" میں امام ذہبی کا قول ہے کہ ام بلال معروف نمیں ہے اور عجلی نے اس کو ثقه کما ہے۔

میں کتا ہوں: ابن حرم کا تبعرہ ورست ہے اس لئے کہ اس صدیث کے علاوہ کی دوسری صدیث کے علاوہ کی دوسری صدیث کی سند میں اس کے محابیہ ہونے کی وضاحت نہیں ہے۔ اس محک سند پہنچانے میں جمالت ہے جیسا کہ آپ معلوم کر چکے ہیں تو اس کے محابیہ ہونے کا فیوت کیے ہے؟ ہاں! یہ بات مجیب و غریب ہے کہ امام ذہلعی اس سے محابیہ ہونے کا فیوت کیے ہے؟ ہاں! یہ بات مجیب و غریب ہے کہ امام ذہلعی سمال نے دفعی افتیار

کی ہے حالاتکہ حدیث کا ضعیف ہونا ثابت ہے۔

اس مسئلہ میں متعدد احادیث ہیں جن کو ابن حزم ؒ نے "المحلّٰہ" ١٣٧٧ میں ذکر کیا ہے اور سب کو ضعیف کہا ہے اس کا ان کو ضعیف قرار دیتا ورست ہے البتہ عقب بن عامرے مروی حدیث کو ضعیف کمنا درست نہیں جس کو امام نسائی ۳۲۸۔ اور امام بیتی ہمس نے بھیرین اعج کے طریق سے روایت کیا ہے۔ اس نے معاذ بن عبداللہ بن خبیب سے اس نے عقبہ بن عامرے اس نے کماکہ ہم نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں بھیڑ کے ایک سالہ بیجے کی قربانی کی۔ اس حدیث کی سند جیّر بے راوی ثقه می لیکن ابن حرث نے اس مدیث کو معلول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ابن خبیب مجمول راوی ہے نیز غیرمقبول ہے اور معاذ راوی کو ابن حسین' ابوداؤر اور این حیان نے تقد کہا ہے اور امام دار فطنی کا قول ہے کہ وہ قوی نہیں ہے ای لئے حافظ ابن حجرٌ نے "فتح الباری" میں اس حدیث کی نبیت امام نسائیً" کی طرف کرتے ہوئے اس کی سند کو قوی قرار دیا ہے لیکن امام احد ۱۳۵۰ نے اس صدے کو اسامہ بن زید کے طریق ہے اس نے معاد نے ان الفاظ کے ساتھ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے بھیڑے ایک سالہ بیجے کی قرمانی کے بارے میں وریافت کیا؟ آپ نے اس کی قربانی کی اجازت دیے ہوے فرمایا کہ کچھ حرج سی ہے۔ اس مدیث کی سند حسن ہے اور یہ اول مدیث کے خلاف ہے کہ وہ مطلق تھی اور یہ بھیڑے ایک سالہ یج کے لئے خاص بے اور مطلق مدیث کے لحاظ سے بحری کا ایک سالہ بچہ بھی مراد لیا جا سکا ہے لیکن یہ خصوصیت عقبہ کے گئے ہے ایک ووسری مدیث میں عقبہ نے بیان کیا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے محابہ کے ورمیان قرنانی کے جانور تعتبم فرمائے عقبہ کے حصہ میں بھیڑ کا ایک سالہ بچہ آیا اس نے عرض کیا' اے اللہ کے رسول! میرے حصہ میں تو مجیڑ کا ایک سالہ بجہ بی آیا ہے (اور ایک روایت میں ہے کہ بحری کا ایک سالہ بجد ہے) آپ نے فرمایا و اس کی قرمانی کروے اس مدیث کو اہام بخاری ۳۵۱ اور اہام بیمی سمعی سروایت کیا ہے۔ "سنن بیلی" میں یہ الغاظ زیادہ ہیں کہ آپ نے عقبہ سے کما کہ اس کے بعد بھیڑے ایک سالہ بیجے کی قرمانی کرنے کی نمسی کو اجازت نہیں ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور یہ بھی مکن ہے کہ مطلق کو صرف بھیڑے ایک سالہ بیچے کی قربانی پر محول کیا جائے اس کی دلیل اسامہ کی حدیث ہے اس بنیاد پر احمال ہے کہ یہ ہمی ای کی خصوصیت ہو یا عذر کی دجہ سے اجازت حاصل ہوئی ہو کہ دو دانت دالے جانور دستیاب ند سے اور ان کے دام بھی زیادہ سے یہ توجید ا قرب الی السواب ہے۔ اس کی ولیل عاصم بن کلیب ے مروی مدیث ہے اس نے اپ والد سے بیان کیا اس نے وركياك الااكول مين بم ير محد صلى الله عليه وسلم ك صحاب كرام كو امير بنايا جاتا تھا چانچہ ہم ملک فارس میں تھے قربانی کے دن دو دانت والے بھیڑ کے سیج گرال تھے تو م نے ایک سالہ وو اور تین بچوں کے برلے میں دو دانت والے جانور لئے تھے (اس ر) مزینہ قبلہ کے ایک فخص نے ذکر کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں سے اتفاق سے قرمانی کا ون آمیا تو ہم جھیڑے ایک سالہ دو بچال یا تمن کے عوض ود وانت والا جانور ليت سے اس پر رسول اللہ صلى الله عليه وسلم نے فرمايا ایک سالہ ید بھی قربانی کے لئے ورست ہے جیسا کہ دو دانت والا درست ہے اس صديث كو المم نسائي" ٣٥٣ ، المم حاكم اور المم احد ١٥٥٠ سن روايت كيا سيد المم عاكمٌ نے اس حدیث كو صحح قرار دیا۔ امام حاكم كا صحح قرار دینا درست ہے۔ ابن حزم " ۳۵۵ نے اس مدیث کو غایت درجہ صحیح قرار دیا ہے۔ نیز اس مدیث کو امام ابدواؤلاً المعد ابن اجد المعد اور الم بيعق المعد في انتقار ك سات وكركيا ب ان کی ردایت میں محالی کا نام مجاشع بن مسعود سلی ہے اور وہ امام حاکم کی روایت

اس مدیث کے ظاہر سے معلوم ہو آ ہے کہ بھیر کا ایک سالہ بچہ قربانی کے لئے 'اس دفت درست ہے جب دو دانت والے جانور گراں قیست کے ہوں اور ان کا دستیاب ہونا مشکل ہو اس کی تائید ابوالزمیر کی صدیث سے ہو ربی ہے جو جابڑ سے مرفوع مروی ہے کہ تم قربانی کے لئے وہ جانور ذرج کرد جو دو دانت والا ہو آگر دو دانت والے جانور کا دستیاب ہونا مشکل ہو تو بھیڑ کا ایک سالہ جانور ذرج کر سکتے ہو اس مدیث کو امام مسلم مسلم مسلم اور امام ابوداؤر ماسے نے ذکر کیا ہے۔ حافظ ابن ججر کے مدیث کو امام مسلم مدیث کو صحح قرار دیا ہے۔

فلاصہ یہ ہے کہ اس مسئلہ میں باب کے تحت ذکر کردہ احادیث صحیح نہیں ہیں اس طرح ان کی ہم معنی احادیث بھی خمیں ہیں اس طرح ان کی ہم معنی احادیث بھی مسجع نہیں ہیں لیکن جارہ اور عاصم بین لیس ان پر عمل کرنا ضروری ہے اور باب کے همن میں ذکر کردہ احادیث کی دوجہ سے جارہ اور عاصم کی احادیث کی تاویل کرنا صحیح نہیں اس لئے کہ یہ احادیث صحیح ہیں اور ان کی مخالف ضعیف ہیں۔

وضاحت: الل لفت اور جمهور الل علم كے زديك امام شوكانى اور ديكر محة مين كى وضاحت كى روشنى من "سنة" اونك كائ بكرى اور ديكر جانوروں ميں سے دو دانت والے دالے كو كتے ہيں۔ خيال رہے كہ بكرى كائ اور ديگر جانور تب وو دانت والے موتے ہيں جب دہ تيمرے سال ميں داخل ہو جائيں اور اونٹ جب چھے سال ميں داخل ہو جائيں اور اونٹ جب چھے سال ميں داخل ہو جائيں خدع جو بورے ايك سال كا ہو داخل ہو جائے اور زيادہ مشہور كى ہے كہ بھيڑ كا جذع جو بورے ايك سال كا ہو "مستة" ميں داخل ہے۔

ایک غلط فنمی کا ازالہ: تقرباً پانچ سال گرد کے ہیں جب ہیں نے اس مسلہ کی تحقیق کی اور مطالعہ کی روشی ہیں جو فیصلہ کیا آپ نے اس کو ملاحظہ فرا لیا ہے۔ میری تحقیق کا محور اور میرے اعماد کی بنیاد "مسلم" کی روایت تھی (جو جابر ہے مردی ہے) اور جابر ہے ابوالز بیر روایت کرتے ہیں جب کہ حافظ ابن جرز نے بھی اس حدیث کو میں نے حافظ کی صحیح قرار دیا ہے پھر جمجے اپنے وہم کا احساس ہوا کہ جس حدیث کو میں نے حافظ ابن جرز کے صحیح کمنے پر اور اس لئے کہ اہم مسلم نے اس کو صحیح میں واخل کیا ہے صحیح تحریر کر دیا ہے حالا تکہ جابر کی حدیث تو اس لا تی ہے کہ اس کو احادیث منعفہ کے مجموعہ میں شامل کیا جائے اور یہ ہرگز مناسب نمیں کہ اس کی وجہ سے صحیح احادیث کی محبوعہ میں شامل کیا جائے اور یہ ہرگز مناسب نمیں کہ اس کی وجہ سے صحیح احادیث کی تحدیث کی تمابوں تعدیث کی تمابوں تعدیث کی تمابوں مدیث کی تمابوں مدیث کی تعابوں مدیث کی تعدیث استدلال کے لاکن تمیں ہوتی جب کہ میں رادی صراحتاً "حقرتا" وغیرہ کے الفاظ نہ لاے اور ابوالز بیر نے اس حدیث میں مدیث اس دوی حدیث سے مدت استدلال کے لاکن تمیں ہوتی جب کہ مدتس رادی صراحتاً "حقرتا" وغیرہ کے الفاظ نہ لاے اور ابوالز بیر نے اس حدیث میں مدیث اس دویت کی جابر "عن" کے ساتھ روایت کیا ہے تصریح موجود نمیں ہے ای وجہ سے محققین اہل مدیث موجود نمیں ہے ای وجہ سے محققین اہل مدیث موجود نمیں ہے ای وجہ سے محققین اہل مدیث موجود نمیں ہے ای وجہ سے محققین اہل

علم نے ان امادیث پر تقید کی ہے جن کو ابوالر پیراس سند کے ساتھ روایت کرتا ہے جو «مسلم" میں ہے البتہ ابوالر پیرے اگر بیٹ بن سعد روایت کرتا ہے تو وہ تقید کے لائق نہیں اس لئے کہ بیث بن سعد نے ابوالر پیرے وی امادیث روایت کی بیں جن میں مراساً "مدّنا" کے ساتھ روایت ہے۔ امام ذہمی نے ابوالر پیر کے مالات بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ابوالر پیر کا نام محمد بن مسلم بن تدرس ہے اس سے پہلے بعض ان ائمہ کا ذکر ہے جنوں نے ان کے مطاعن بیان کئے ہیں لیکن ایسے مطاعن میں جن ہے ان کی عوالت مجودے ہوتی ہو۔

اور حافظ ابن حرم ابوالزبیر کی مردی ان احادیث کا انکار کرتے ہیں جن میں وہ "من جابر" کتا ہے لین لفظ "عن" استعال کرتا ہے اس لئے کہ ابوالزبیر راوی محقہ مین کے بال مدلس ہے جب وہ سیمعت یا اُخْرَا کا مینہ استعال کرے تو اس کی حدیث جب ہیں جن میں لفظ حدیث جب ہیں ابن حرم اس کی ان روایات کو بھی جب سیحت ہیں جن میں لفظ "عن" ہے جب کہ ابوالزبیر ہے خاص طور پر یث بن سعد بیان کرے اس کا سب یہ ہے کہ سعید بن مریم نے لیث ہی صدیث بیان کرتے ہوئے "حدیث اللیث" کا مینہ استعال کیا اور لیث نے کما کہ میں ابوالزبیر کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے جمعے دو کتابی عزایت کیں میں ان کو اپ ساتھ نے کیا پھر میرے دل میں خیال آیا کاش! میں اس کی خدمت میں دوبارہ حاضری دول اور اس سے استعمار کوں کہ کیا اس نے میں ان کو جابر سے سا ہے؟ چنانچہ میں نے اس سے دریافت کیا۔ اس نے جواب دیے میں ان میں سے بعض ایس احادیث ہیں جن کو میں نے اس سے سا ہوائر میں ہوئے کہا ان میں سے بعض ایس احادیث ہیں جن کو میں نے اس سے سا ہوائر ہیں ہوئے اس نے ابوائر میں ہوئے کہا ان عیں ہے بعض ایس احادیث ہیں جن کو میں نے ابوائر میں ہوئے اس نے واس نے ان احادیث پر نشان لگایا جو میرے یاس ہیں۔

نیز میں نے بیان کیا کہ "مجھ مسلم" میں بہت ی الی احادیث ہیں جن میں الوالتی راوی نے جارات کے اور الوالتی راوی نے جارات سے مدیث بیان کرتے وقت اس سے نے کا ذکر نمیں کیا اور نہ می دو احادیث الوالتیر سے ایث کے طریق سے ہیں ان احادیث کے بارے میں قلب کو اطمینان حاصل نمیں ہے۔

یں کتا ہوں : بلا رہب می ہے ہیں ان مدلسین کی روایات تبول ہوں گی من میں مدید بنے لیکن خافظ این جرم کا مسلک ان کے خلاف ہو و مدلسین کی روایات کو مطلق طور پر رو کرئے ان کے خلاف ہو است کی خلاف ہو وہ مدلسین کی روایات کو مطلق طور پر رو کرئے کے تاکل میں اگرچہ وہ مرا تا لفظ "مد علی" کے مراح روایت کیوں نہ میان کریں جیسا کہ انہوں نے "الاحکام نی اصول الاحکام" کے شروع میں میری وانست کے مطابق اس کی ان کر کیا ہے سروست کاب میرے پاس شین ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ صافظ دائن اور میں سمجھتا ہوں کہ صافظ دائن جرم نے خاص طور پر ابوالزیر راؤی کے بارے میں متفاد (است اختیار کیا ہے جل نے المام ذہی کا جو کام ابھی نقل کیا ہے اس سے آپ نے معلوم کر لیا ہوگا کہ ابن جرم الاحکام ایک میند کو اس وقت قابل جمت جمعے ہیں جب وہ "اکھنٹ کے اس میند کی اور اس مدیت میں ایر فیمند مراحی کے ساتھ نہ کور ہے "الدسکی" میں اس کور کی کو یہ مدیث میں اس کور کے خلاف نظریہ دکھتے ہیں کو یہ مدیث میں اس کوگوں کے خلاف نظریہ دکھتے ہیں اس کے کار اس کور کی کور ہے الدسکی ان کوگوں کے خلاف نظریہ دکھتے ہیں اس کے خلاف نظریہ دکھتے ہیں اس کے کار اس کور کی کور کے مواج کا دور کی کور کی کار کی مدیث میں اس کور کی خلاف نظریہ دکھتے ہیں اس کے کار کی کور کار اس کور کی معلوم کی خلاف نظریہ کے خلاف نظریہ دکھتے ہیں اس کے کار کور کے خلاف نظریہ دکھتے ہیں اس کے کار کور کے خلاف نظریہ دیا گئیں اس کے کار کور کے خلاف نظریہ دیا گئیں اس کے کار کور کے خلاف نظریہ دیا گئیں اس کے کار کار کی خلاف کور کی کار کی کور کی کار کی کار کی کور کی کار کی کور کیا کہ کور کی کار کی کی کور کی کار کی کی کور کیا گئیں کی کور کیا گئیں کی کور کیا گئیں کی کور کیا کی کور کیا کور کیا گئیں کی کور کیا گئیں کے کار کیا کیا کہ کور کیا کیا کی کور کیا گئیں کی کور کیا گئیں کی کیا گئیں کی کیا گئی کیا کر کیا گئیں کی کور کیا گئیں کی کور کیا گئیں کی کور کیا گئیں کیا کی کیا گئیں کی کور کیا گئیں کی کور کیا گئیں کی کی کور کیا گئیں کی کیا گئیں کی کور کیا گئیں کیا کی کور کیا گئیں کی کور کیا گئیں کیا گئیں کی کور کیا گئیں کی کور کیا گئیں کیا گئیں کی کور کیا گئیں کیا گئیں کیا گئیں کی کور کیا گئی

وه بيميرُ الك اليك شالية جانور كل الرياني التي خواة الك الليان الريخيد ووادا نسي والله وسِيّاب أوّ لهزا مد لوك طديث إلى عالفيت كرونها إلى وبدك هذيك الأرجع يمي فكت ہیں لیکن ہم اس مدیث کو میج نیس مجھتے اس لئے کہ ابوالزمیر زادی و آس ہے جب تَلَفُ وَمِعْدَيْثِ مِنْ لَيْدَدُ مِكَ كُد اس في جابِرٌ من سنا حَبِيرًا مَنْ فَيْدُووا لَى كا قرار كيا عصا بمین اس کی روایات اید راوی کے طریق سے عامل ہوئی ہیں۔ من المامدية أب كر المراهدين جن كو الوالزير فاير سريا كي الدائ عيد وقین " وغیرہ میک ساتھ روایت کرے اور ابوالزین سے روایت کرنے واللہ لیٹ راوی نه ہو تو اس میں استدلال ہے توقف اختیار کیا جائے جب تک کہ اس کا اس ہے ساج الله عند مویا جمیں اس کا کوئی شاہر نہ بل جائے جس سے اس کی تقویت ہوتی ہو۔ س ایک این تقیقت ہے جس کا علم برالیے مخص کو ہونا ضروری ہے جو حقائق سے مبت رکھا ہے جال تک عوام الناس کا سکد ہے وہ عوا افا کن سے بے خر معت بين بين يكن الن المري من وروق مول ليكن الحديد الله كا خاص الجنل موا كر يكف حقیقت سے الگانی حاصل مولی لیس اللہ می کی تعریف کرنا ہوں اور اس کا حکرید اوا كراً اون ورامل ميرك للظ طروري تاك كاركين كواصل عقيقت في الكاه كيا جِلْ عَالِينَا فِي مِن اللَّهُ إِنا أَوْمِن إِوا كُرُومِا حَجْ (والله المُوفِق لا ربّ بَواه) ﴿ ١٠ ١ - اجب ال حيقت سيا آب كو آكاي حاصل مو كل عب لو غور فراكي كه ين ك جاريكي اس يوكوره مديث عد على ود احادث وكرك بين جو بجير ك الك مالد سيخ ك قرباني كو فايت كررى بيل ايك فدعد عقبة بن عامر ے موى بے جب ك دوسری صدید عباش بی مسود سلی سے مروی ہے اور اس میں ندکور سے کر معیر کا أليك مالف ي حراق الن كفاعت كراة في جيها كمد وو واحت والا كافي مو جا آب اور عن ان وونون احادیث کی ان کے ظاہر کے ظاہر کے ظاہد باویل کرتا رہا تا کے ان پرولوں احادیث اور جابر كي مدين ك ورميان مو ماوت بي روو بو جاب اودان من تطيق بو جائك لكن جب جارج في يروى مديده كاف حف فانت موا أور بي كر وو استدلال ك لا أن ا خیل عبد اور اول سل ساتھ میں اس کی محت جابات نیس موتی تو میں ہے جابرا کی فلأعف مع توكرواني كل اور ان وو اواديث كو البيع سائت ركما بو قاص طور ير مير

ك ايك سال عج كى قربانى ك جائز مون ير ظاهرًا ولالت كر ربى تقيس اور مجاشع سے موی حدیث آگرید عومیت کے لحاظ سے بری کے ایک سالہ بجے کو بھی شال ہے لیکن ایک این دلیل موجود ہے جو اس کی نفی کرتی ہے اور وہ براء راوی سے مروی صعف ب براء بیان کرتے ہیں کہ میرے ماموں ابوبردہ نے عید کی نماز ہے تیل قربانی ن کروی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، یہ (قربانی سیس) موشت کھانے ك لتے كمى ذاع كى كئى ہے۔ ابوبردة في رسول الله صلى الله عليه وسلم سے وريافت كيا اور خاطب موا اے اللہ كے رسول! ميرے باس كرى كا ايك سالہ بجد بي آپ نے فرمایا' اس کی قربانی کر دے لیکن تیرے علادہ کمی فخص سے کفایت نہیں کرے گ- ایک روایت میں ہے کہ اسے ذبح کر دے لیکن تیرے بعد کمی مخص سے اس طرح کی قربانی کافی سیں بے (مسلم) سوسو اور بغاری میں بھی مسلم کی طرح ہے۔ پس تمام روایات کے مجموعہ ہے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ لفظ "جذعہ" (بھیر کا ایک سالم نے) سے مقصور کری کا ایک سالہ بچہ ہے اس براء راوی کی مدیث میں "جَذْعَة من الْمَرْ" (كمرى كا ايك ساله يه) ك الفاظ بخارى كى عقبة راوى سے مروى صدیث کی مانند ہے البتہ حافظ ابن حرم کا "جذع" کے لفظ سے عموی معنی مراو لیما کہ ان کے زریک "مَذْعَد مُرمَن النّان" (بھیر کا ایک سالہ بچہ) کو بھی شال ہے یہ اس کی طاہریت ہے اور الفاظ کا خود کو پابند بناتا ہے اور تمام روایات جس پر وال ہیں اس سے صرف نظر کرنا ہے اور روایات کا سیاق و سباق مقید کر رہا ہے چنانچہ این وقتی العید اور اس طرح کے دیگر محققین نے اس کی صراحت کی ہے ہیں جابڑ کی صدیث کا یم جواب درست ب البته "ملخيص" ١٣١٨ من حافظ ابن جيرٌ كا قول ب جس من حافظ این جرٌ متنبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حدیث کا ظاہر اس بات کا متقامی ہے کہ جمیر كا ايك سالد يجد قربانى كے لئے ورست سيس إلبتد اس وقت ورست به جب وو وانت والا جانور وستیاب نہ ہو جب کہ اجماع اس کے خلاف ہے تو اس کی باویل ضروری ہے کہ اس سے مراد افضل ہے لین دو دانت والے جانور کی قربانی دینا مستحب ہے۔ میں کہنا ہوں: حدیث کو اس معنی پر محمول کرنا بعید ار فهم ہے آگر اس کو تشکیم ممی کرلیا جائے تب بھی یہ ناویل ہے اور ناویل تب ہوتی ہے جب پہلے صدیث کی

محت کو ثابت کیا جائے اور آپ ملاحظہ فرما تھے ہیں کہ مدیث صح میں ہے تو اس کی اویل کا کوئی مقد نیں ہے بعض طبلی مسلک کے علاء نے اس کی ایک دوسری الدیل کی ہے شاکدیہ آویل حافظ این جر کی آویل سے بمترے انبوں نے "منة" کی تعریف کرتے ہوئے اسے مقید کر دیا ہے کہ اس سے مراد بھری کا دو وانت والا ہے ١٩٥٥ ليكن يه معني "مند ابويعلى" ١٣٦١ كى اس روايت كو روكرا ب جس مين ذكر ب كه جب بعير كا ود دانت والا وستياب نه بوتو بعير كا ايك ساله جانور كفايت كرجاتا ے آگرچہ اس روایت کی سند ضعیف ہے (جیما کہ میں نے اس کے ضعف کا "ارواء الغلل في تخريج احادث متار السبيل" ١٣٩٤ من ذكركيا ب) تابم اس ك اور لقظ ے کی معنی سمجھ میں آیا ہے الیا معلوم ہوتا ہے کہ حافظ ابن جر اور دیگر محدثین کو اس فتم كى بديد آويل ك ارتكاب يراس اعتقاد نے ابعارا ب كه اجماع مديث ك ظاہر کے ظاف ہے اور حافظ نے آویل کی ہے۔ آپ طاحظہ فرما بھے ہیں تو اب مناسب یہ ہے کہ معلوم کیا جائے کہ بعض علاء اکثر وقعہ ایسے احکام کے بارے میں جن میں اختلاف مشہور ہے اجماع کا دعویٰ کرنے میں فلطی کر جاتے ہیں اور بعد میں معدرت بھی تیں کرتے کہ بھیں اختلاف کا علم تیں تھا لندا اجماع کے دعویٰ نی خاص طور پر (اس جیے مسئلہ میں کہ اہل علم حضرات بھی استطاعت نہیں رکھنے کہ اس میں اختلاف کی نفی کریں) فہوت میا کریں جیبا کہ امام احر بن منبل نے ماری راینمائی کرتے ہوئے فرایا ہے کہ جو فض اجماع کا دعویٰ کرنا ہے وہ کاذب ہے دعویٰ كرف والي كوعلم نيس كه شائد اس مسله مين اختلاف مور اس قول كو عبدالله بن احد ن "مسائل اللهام احر" من ذكركيا ب اس مئله من خيالي اجماع كا بطلان اس صعت ے ہورہا ہے جس کو المم مالک "موقال" ١٨٨٨ ميں نافع سے لاتے ہيں۔ انسول نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عر قریانیوں کے ان جانوروں کی قربانی کرنے سے مريز كرتے جو وو دانت والے نيس موتے تھے نيز عبد الرزاق في الم م مالك سے انبوں نے نافع سے انبوں نے ابن عراسے بیان کیا انبوں نے کما کہ قرمانی کا وہ جانور كفايت كرما بجودد دانت والاياس سے زائد عمر كا مواس كا ذكر مافظ ابن حرم السب نے کیا ہے اور ای ملوم کے دیگر آثار ذکر کئے ہیں جو محص تیادہ معلومات

جامل کرنے کا دلیا ابلائے وہ "معلی" کامطالعہ کہیں۔ ۔ ، ، ، ، ، ، ر ، آخرین کم گزشته اوراق می ذکر کرده تحقیق کا خلاصه بیان کرنے کی شرورت م وی کورے وی ملال بادی کی موجعی جمرے لیک بالمریخ کا قبانی برتم ہو لور این سے پہلے ذکر کرو مدیث اگری سندے کاظ سے معیف ہے لیکن معنی ک الخاظ ہے میج ہے اس کی شلید بتر اور مجاشع کی مدین ہے آگر مجھے پہلے معلوم موایا حر مجت يعد عن معلى مواسي وين ان دونون احادث كو "بهليل العاديث النعيذ والموضوع" من ذكرت كرما أور أن كريل جار في جديث ذكر كرما ليكن الله ب فيل سلے مو بچے ہیں اور اللہ کے اس کی حلوق میں مخلف احوال ہیں۔ المن المهاكمين عرف النشاء الله عرف والما المناه الم ر يجمين يو المن فدر في في المرا المن المن المن المن المنافع الما في المنافع الما تعالى المنافع يُعِنْ وَيُوكِيا البِينَ كُلَّ الْوَالْمُعْلِمُونَ إِن الْمُعَالَىٰ بِنَا كُمَا الْرَبِينَ فَانْتِثَ كَا تَمْرُونِينَا الْوَتَا مِهِوفِتَ سِم رخب البائد كي ابن معلا رازي عبد الله كانول منول بي نيزام روي في كما عبد كَذَا يَهِ مَنْ عَلَيْ فَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِلَّهُ لَا اللَّهِ مِنْ إِلَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ نودي كارقول وكر الياسية وراس كي تصديق كي الميدية ابن لين الملول الأشراف الماسة ين العلوى المعتلون في القل كرفت واليكامّا به كريد المدف مح يتين الم اوار عِنْ قَارَىٰ ﴿ فَي مُوفِوعات السِينَ اللهِ عَنْ البِن تَعَيِّا ﷺ نَقِلَ كَرَبُكُ أَمُونَ عَلَى كَا قُلَ وكرس الني كذي الما من من علام وضوع فيجد علامة فيود الإوى مؤلف العاموس المن المالاد على المعتر مني على البيخ ابن عرب "الفاحل عن واضح كيا هم كوسيه العاد عد اعلام عن على ے تیمی کے بھٹر الد اکثر اوک اس جملہ کو این معلی اللہ علیہ وسلم کی حدا ما کا است ين يدوله ك المن عند الله المراكل والله عن تكول به الله المان البي أنول كون المنظم المنابع المراكز المنظم المناسط المناسل المنظم المناسلة ورا والله المون والل فدين بوليا علم الين اللي المست لكايا عبد وأن ترجال مين اختومي الوراك وكصابين أبي أبدة العن ماخرين الخداء احاف في أس مدينة

کی شرح میں ایک رسالہ ترتب ریا ہے وہ رسالہ "طلب" کے کمت اوقاف اسلامیہ میں محفوظ ہے اس طرح بعن فقماء حنیہ نے اس طب کی شرح میں کہ اللہ بنے فرایا "میں پوشیدہ فرانہ تھا" (الحدیث) ایک خاص رسالہ ترتب ریا ہے جہ کمتہ تذکورہ میں موجود ہے 200 مالا تکہ اس صدیث کا تحریح اس موجود ہے کہ اس صدیث کی تشریح اس موجود ہے کہ اس خدمت کو اس کے اپنے مقام میں ہوگی اس ہے معلوم ہوتا ہے کہ ان فقماء نے سنت کی خدمت اور اس کو الانتوں سے پاک صاف کرنے والے محدثین کی سائی سے برکز استعمادہ کو ایس موجود ہے کہ فقماء کے ساتھ ضعف اور موضوع اجادیث بائی جاتی ہیں۔

٩٤- مَنْ قَرَأَ فِي الْفَهُو بِ ﴿ أَلَمُ نَشَيَحُ \* ، وَ وَ ﴿ أَلَمُ نَشَيَحُ \* ، وَ ﴿ أَلَمُ لَا لَمُ

جس محص في فرى نمازين "آلم أشن" اور "آلم رَبَيْف" (سور عِن) الدور منان مو كاله "

عناوی نے کما ہے کہ مجھے امام ابواللیٹ حنق کے مقدمہ میں اس کے دیکھنے کا انفاق ہوا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کی خاوت کو وضو کے بعد مسنون قرار دینے ہوا بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کی خاوت کو وضو کے بعد مسنون قرار دینے ہے اصل سنت فوت ہوتی ہے۔

میں کہنا ہوں: وضو کے بعد مسنون دعا یہ ہے:

«اَشُهَدُ اَنُ لاَّ الِلهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشُهَدُ اَنَّ مُ مَا التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلُنِي مِنَ مُحَتَدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ اللَّهُمَّ اجْعَلِنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلُنِي مِنَ التَّوَّابِيْنَ وَاجْعَلُنِي مِنَ الْمُتَطَهِّدِيْنَ \* اسكا ذَرَ مسلم اور تزنى مِن جيا بي الفاظ كـــ

« سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَ بِحَمْدِكَ أَشُهَدُ أَنُ لاَّ اللهُ إِلاَّ أَنْتَ اَسُتَغُفِرُكَ وَ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

٩٩- مَسُعُ الرَّقَبَةِ آمَانٌ يِّنَ ٱلْغُلِّ.

(وضویس) گرون کا مس کرنا (قیامت کے ون) طوق سے تفاظمت کا ذریعہ ہے۔

تحقیق : یہ حدیث موضوع ہے 'ام نودی نے ''الجموع شرح المندّب " ۲۵۸۔

میں اس حدیث کو موضوع قرار دیا ہے نیز دضاحت کی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ
وسلم کا کلام نہیں ہے چنانچہ الم سیوطی نے اس کو ''ذیل الاحادیث الموضوعہ "
۱۹ کیسے میں الم نودی ہے نقل کیا اور اس کی تعدیق کی ہے حافظ ابن مجر نے ''
''تخیص العجید " ۱۳۸۰ میں مخترا ذکر کیا ہے کہ اس حدیث کو ابو محمہ جوہی نے ذکر کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اس حدیث نے اس کی شد کو ناپندیدہ نظرے ویکھا ہے۔
اور واضح کیا ہے کہ اس حدیث نے اس کی شد کو ناپندیدہ نظرے ویکھا ہے۔
امام غزائی نے اس حدیث کو ''و بیط" میں ذکر کیا ہے ابن صلاح ''نے تعاقب کیا اور اضح کیا کہ یہ حدیث نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے معروف نہیں ہے البتہ بعض سلف واضح کیا کہ یہ حدیث نی صلی اللہ علیہ وسلم ہے معروف نہیں ہے البتہ بعض سلف علاء کا قول ہے۔ حافظ ابن خبر نے بیان کیا ہے کہ احتال ہے کہ اس سے اس معنی کا

ارادہ کیا گیاہو جس کو ابوعبید نے دسماب المقور " میں عبدالر جمان بن مبدی ہے اس فی مسعودی ہے اس نے موئی بن طل ہے اس فی مسعودی ہے اس نے مسعودی ہے اس نے مسعودی ہے اس نے مساتھ ساتھ کردن کا مسمح کرے گا وہ قیامت کے دن طوق ہے محفوظ رہے گا۔

میں کتا ہوں: یماں یہ بات کی جا عتی ہے کہ اگرچہ یہ حدیث موقوف ہے لیکن حکماً مرفرع ہے اس لئے کہ اس قتم کی بات اپنی رائے سے نہیں کی جاعتی ہیں روایت مرسل ثابت ہوگئی۔

جس کتا ہوں: مسودی رادی مرض اختلاط میں جتا ہو گیا تھا لاذا اس کی حدیث جبت نہیں جب کہ وہ مرفوع ہو چتانچہ موقوف کیے جبت ہو سکتی ہے؟ حافظ ابن چر الملا۔ نے بیان کیا کہ ابو نیم نے نے آریخ ا مبان " میں ذکر کیا ہے کہ ہمیں عجد ان حدیث بیان کیا اس نے کما کہ ہمیں عبدالرحمٰن بن واؤد نے حدیث بیان کی اس نے کما ہمیں عبدالرحمٰن بن واؤد نے حدیث بیان کی اس نے کما ہمیں عجمہ بن عموہ بن افساری نے بین محمہ بن حمر بن افساری نے بین محمہ بن سمور بن افساری نے اس بین میں اس نے کما ہمیں محمہ بن عموہ بن افساری نے موسورت ہوان کی اس نے عمرہ بیان کیا کہ جب عمروضی اللہ عند وضورت ہوانی کرون کا مس کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم کا ارشاد بیان کی حرف جس فیص نے وضو بیایا اور اپنی گرون کا مسے کیا تو قیامت کے دن اس کی کرون عیں طوق نہیں ڈالا جائے گا۔ نیز الروانی کی "البحر" میں ہے کہ میں نے ایک گوران جس طوق نہیں ڈالا جائے گا۔ نیز الروانی کی "البحر" میں ہے کہ میں نے ایک رواحت کیا اس نے نافع بن سلیمان سے مواحت کی واقع سے اس نے ابن عراح کے دن گرون کا مسے کیا وہ رواحت کیا اس نے نافع سے اس نے ابن عراح کے دن گرون کا مسے کیا وہ قیامت کے دن گرون کا مسے کیا وہ قیامت کے دن گرون کا مسے کیا وہ قیامت کے دن گرون کا مسے کیا وہ تیاں کیا دن گرون کا مسے کیا وہ تیاں کیا دن اور اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنی گرون کا مسے کیا وہ قیامت کے دن گرون کا مسے کیا دو قیامت کے دن گرون کا مسے کیا وہ قیامت کے دن گرون میں طوق ڈالے جانے سے محفوظ رہے گانیز اس نے بیان کیا گران کیا دیا دیات میں موت ڈالے جانے سے محفوظ رہے گانیز اس نے بیان کیا گران کیا دیات میں کیاں کیا دیاں کیا دیاں کیا دیا ہوں کیا دیاں کیاں کیا دیا کہ ان کران میں طوق ڈالے جانے سے محفوظ رہے گانیز اس نے بیان کیا

میں کہتا ہوں: ابن فارس اور فلی کے درمیان ایک جنگل حاکل ہے۔ فور کیا جائے کہ ان کے درمیان کون کون سے راوی جیں جنہیں ذکر شیس کیا گیا ہے۔ میں کتا ہوں: مین فل قاری نے ابن عرفی مدیث کو "موضوعات" ۳۸۲۔ میں "مند الغردس" كى طرف منوب كيا ب اور سند كو ضعيف كما ب-المستون كتا اول: أن عديث عن أصل قرال محد عن عرد الانسارى بيد المن البولسل بعرى بي بين سر صعيف بوخ رسبى كو الغال بي چنانچه على بن سعد أس المراح عاج ورجه عليف قرار ديت إل-

نیز کتے ہیں کہ وہ حس سے غیرانوس امادیث بیان کرنا ہے اور ابولیم کا میج بعي معقب عبد الله على من احد بن احد بن الراج الم والله المراج الم والله الميران" سل قرر کیا ہے کہ وہ الوقیم کے آبار کیون سے بے۔ اہم وارفطی اس سے روایت کرتے ہیں اور اس کو ضعف قرار دیے ہیں۔ برقافی کا قول سے کہ اس میں تَبِيحُهُ حَنَّ حَنَّ أَيْنَ أَلِي الْفُوارِسُ كَما قُولَ لِيجِهُ كُهُ وَهُ إِنْ سُخِيرًا خِيرًا حَمِياً حَمِي جًا المُعَالِكَ وو منعف بي ابن عرال في التوبي الشريد الشريد عمر المراهيم في ردایت الآل رخ الله الركز في بعد كما ب كه اس من الوكر المنيد الوليم كا عد ماتھ مراق کے کہا ہے کہ اس مدیث ی حراق یہ معن ال مدي برور فعيل التاء الله تعالى مديك المرواد من الدي الدي المن الملا مول وال معن من مديث ومعطر فارالي جانات ومعوضا جب الديد مَنَامُ أَفَاوِتُ كَ قُلَافَ ہے جو تی علی اللہ علیہ وسلم کے وشو کی کیفیت میں "تی ہی بنب كر ال عن سے مى مديث عن كرون كے مع كاؤكر مين سے البت ولدين مُعْرِّفُ كَلْ حديث من ب وه اين والدوه اين وادات بيان كراب المول ي كما مِينَ أَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيهِ وَعَلَمْ أَوْ وَيُمَاكُمُ أَنِّ البِّيهِ مَرْكَا آيَكَ إِلَّهِ مِنْ يَرْتُ معے جہال تک کہ آپ کے ہاتھ کردن (کدی) تک جی جاتے۔ دو سری روایت میں ہے کہ اپ ایٹ برکا سے الل جاب سے خروع فرات اور کیل جاب کے لیے ماتے مال مک کر ووٹوں اموں کو کالوں کے لیے سے نکالے اس مدیث کو ابوداؤر اور ویکر محد میں سے ور کیا ہے اور این عضنہ سے معول ہے کہ وہ اس مدیث کو مكر مجمع سے اور مناسب بھی يى بے كر اي مديث كو مقر كما جاتے اس لئے ك اس فدیعے من کمن معلقی بالی جاتی بین آن میں نے ہر علیے اس کو ضعیف بنا رہے كي الميت رحمي عنه و مديد سيئ منعيف نه موي الجب كرد المن مين عول علين موجود بین اس مدیث می ضعف جمالت اور معرف کے والد کے محالی ہوئے کے بارے میں افکانی سے مستقل اور معرف کے والد کے محالی ہوئے کے بارے میں افکان جم استقل اور میں افکان جم مستقل اور اور سام میں اور اور سام میں بیان کیا ہے۔ اور اور سام میں بیان کیا ہے۔ اور اور سام میں بیان کیا ہے۔ میں اطاع کم اخار خبرا حتی میں مستقل میں اللہ عن النار سبع خنادی، بعد ما بین خندقین مستقر اللہ عن النار سبع خنادی، بعد ما بین خندقین مستقر اللہ عن النار سبع خنادی، بعد ما بین خندقین مستقر ا

#### متفرد ہے جو کہ صوفی ہے۔

چیں گتا ہوں: اوریس کے بولنے والا ہے جیسا کہ ابن ابی عام " ۱۹سے نے ذکر کیا ہے اس لحاظ سے تست صرف رجاء جی ہے نیز عافظ نے "طبان العیوان" جی مزید کما ہے کہ اس مدیث کو ابن حبان نے ذکر کیا ہے اور موضوع کما ہے لیکن اہام عاکم نے دوایت کیا اور اس کو صحح الا ساد کا۔ اب اہام عاکم کے دو مختلف اقوال جی کیے مطابقت پیدا کی جائے؟ ایک طرف وہ مدیث کو صحح کمہ رہے ہیں اور دوسری طرف راوی کو موضوع احادیث چیش کرنے والا کما ہے جیسا کہ جمعے سمجھ آ رہی ہے کہ اہام ذہی کے مام دی کے صحح قرار دینے پر خاموشی افتیار کرنے کے ساتھ ساتھ اہام حاکم اور این حبان کے صحح قرار دینے پر خاموشی افتیار کرنے کے ساتھ ساتھ اہام حاکم اور این حبان کے سمجھ قرار دینے پر خاموشی افتیار کرنے کے ساتھ ساتھ اہام حاکم اور این حبان کے سمجھ قرار دینے پر خاموشی افتیار کرنے کے ساتھ ساتھ اہام حاکم اور این حبان کے ساتھ کا کہ دہ موضوع احادیث یان کرنا ہے

میں کتا ہوں: اس مدیث کو امام پیٹی نے "جمع الزوائد" موس میں "طرانی
کیر" ادر "اوسط" کی جانب منسوب کیا ہے نیز کما ہے کہ اس کی سند میں رجاء بن
عطاء رادی ضعیف ہے جب کہ رجاء رادی اس سے زیادہ ضعیف ہے جس قدر ذکر کیا
گیا ہے جیسا کہ پہلے اس کا ذکر گزر چکا ہے لیکن بایں ہمہ امام بیٹی" امام منذری سے
اقرب الی العثواب ہیں۔ جب کہ امام منذری نے اس مدیث کو "المرغیب" ہوسیہ
میں ذکر کیا ہے اور کما ہے کہ اس مدیث کو امام طرانی نے "الکیر" میں اور ابوالشیخ
این حبان نے "التواب" میں اور امام حاکم اور امام بیٹی نے بھی روایت کیا اور امام
حاکم" نے اس کی سند کو معج قرار دیا چنانچہ امام حاکم" کے صبح قرار دینے سے وہم لاحق
ہو تا ہے کہ مدیث معج ہے حالا نکہ معج نمیں ہے۔

در حقیقت اس بات نے مجھے مجبور کیا کہ اس مدیث کی اشاعت کی جائے اور اس کا موضوع ہوتا تابت کیا جائے آئی مخص ان افاضل محد مین کے بہل مانے سے دھوکے میں واقع نہ ہو جائے اور کمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفیب بیانی جیسے عظیم مناہ میں نہ جاتا ہو جائے اللہ پاک ہم کو اپنے فضل اور احسان کے ساتھ محفوظ فرائے۔

# ا ٤- التَّكْبِيرُ جَزُمٌ.

### الله اكبركولساكرك نه يرها جائ

تحقیق ! اس کا کوئی اصل نہیں ہے ' حافظ ابن جرا 'امام سخاوی اور امام سیوطی نے اس طرح کما ہے۔ امام سیوطی کا اس حدیث کے بارے بیں ان کی اپنی کتاب "الحادی للفتادی" ۱۹۳۰ بیں ایک خاص رسالہ ہے اس بیں بیان کیا ہے کہ یہ حدیث نمیں ہے بلکہ ابراہیم نخعی کا قول ہے اور لفظ "جزم" کا معنی یہ ہے کہ اللہ اکبر کو کمبا کرکے نہ بڑھا جائے بعد ازاں اس محض کے قول کا ذکر ہے جس نے لفظ سیزم کی تقیر کرتے ہوئے کما کہ اس کے آخر کو اعراب نہ دیا جائے بلکہ ساکن پڑھا جائے اس تغیر کے بعد اس کا تین وجوہ سے رد کیا ہے جو محض ان وجوہ کی واقفیت حاصل کرنا جابتا ہے وہ اس کا مطالعہ کے۔

خیال رہے کہ مدعت کا مرفرع ہونا تو عابت سمی۔ البتہ یہ ابراہیم نعیسی کا قول ہے۔ اس قول ہے ان کا مقصور یہ ہے کہ نماز میں اللہ اکبر کو لمبانہ کیا جائے ہیں کہ امام سیوطی کے رسالہ میں اس کا پتہ چانا ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے للذا اذان کے ساتھ اس مدیث کا پچھ تعلق شمیں ہے جیسا کہ بعض اہل علم کا وہم منوب کرتے ہیں اور اذان کے "اللہ اکبر" کے ہر کلہ کو الگ الگ کتے ہیں لیمی منبوب کرتے ہیں اور اذان کے "اللہ اکبر" کے ہر کلہ کو الگ الگ کتے ہیں لیمی "اللہ اکبر" پھر "اللہ اکبر" پھر "اللہ اکبر" پر مائی دان کنے کا طابہ من اس مدیث پر عمل کرتے ہیں جب کہ میری دانست کے مطابق اس کیفیت کے ساتھ اذان کنے کا سنت میں پھر جب کہ میری دانست کے مطابق اس کیفیت کے ساتھ اذان کنے کا سنت میں پھر قبوت نمیں ملکا جب کہ مدیث کا ظاہر اس کے ظاف ہے چنانچہ میں مسلم میں عمر بن خطاب سہوس سے مرفوع مدیث ہے کہ جب مؤذن اللہ اکبر کے گا اور اکبر کے گا اور ایک مسلم کی شرح نوی اس مدیث میں داختے دالما دونوں تجمیروں کو ملا کر بی جواب دے گا اور جمیح مسلم کی شرح نودی ازان سنتے والا دونوں تجمیروں کو ملا کر بی جواب دے گا اور جمیح مسلم کی شرح نودی کا ذائن سنتے والا دونوں تجمیروں کو ملا کر بی جواب دے گا اور جمیح مسلم کی شرح نودی ساتھ والا دونوں تجمیروں کو ملا کر بی جواب دے گا اور جمیح مسلم کی شرح نودی سے اس کی آئیر حاصل ہوتی ہے جو محض واقعیت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کا ادان سے اس کی آئیر حاصل ہوتی ہے جو محض واقعیت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کا

معالد کرے نیز اس کی تاکید اس مدیث ہے بھی جو بھی ہے اگر اوال کے کلمات دوہرے ہیں۔

ند زدد 47 - أَدَّبِنِي رَبِّي ، فَأَحُسَنَ تَأْدِيْسِ لِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

مرے رب نے محمد اوب سے نوازا اور محصد اچھا فوازا۔

47- مَسْحُ الْعَيْنَيْنِ بِبَاطِنِ اَغُلَّتَيِ السَّيَّابَتَيْنِ عِنْدَ قَوْلِ الْمُؤَدِّنِ: اَشْهَدُ اَنَّ مُحَتَّدًا رَّسُولُ اللهِ . . . الغ وَاَنَّ مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ: حَلَّتُ لَهُ شَفَاعَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

مؤزّن جب آئے آئ مُحَمَّداً رَسُولُ الله کے تو دونوں ہاتھوں کی الکھت شمادت کے بوروں کے ساتھ دونوں آتھوں کا مسم کیا ۔ حاست جو سے جو محص سے کام مرانجام دے گا اس کو محمد صلی الله علیہ وسلم ۔ کی شفاعت حاصل ہوگ۔

" مديث مح شين ب اس مديث كو ديليي في استد الغروس بين المروس بين المروس بين المروس بين المروس بين المروس بين الم الوكر في مرفوع بيان ليا ب لين ابن طابر كا الاكرام بين قول ب كربي مع شين المراح بين المام الموكاني كي باليف «الاحاديث الموضوء» بين المام سفاوي في القاصد بين الله حديث كو غير مع قرار ديا ب-

مَ الْحِرِ عَيْظِمُوا ضَعَامَاكُمُ الْحَاتَ عَلَى الصِّرَاطِ مَطَاعَاكُمُ الْحَرَاطِ مَطَاعَاكُمُ الْحَرَاطِ مَطَاعَاكُمُ اللهِ الْحَرَاطِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

مهاری سواریاں ہوں تی

تخفیق: ان الفاظ کے ساتھ اس مدیث کا کھ اصل نہیں ہے 'ابن ملاح فوا ہے ہیں کہ یہ مدیث موجہ اسلام محلولی محلولی ہے اس مدیث کو بھی اساعیل مجلولی نے ''الکلامہ '' کے اس مدیث کو بھی اسافہ ہے 'ابن الملقن نے کہا ہے کہ اس مدیث کو ''الفردوس '' کے میان نے کہا ہے کہ اس مدیث کو ''الفردوس '' کے میان نے کہا ہے جس سے مقدد سے کہ قیمی '

منبوط اور جوئی آن ی آن قرمانی کو۔ یس کہتا ہوں نراس کی سند غایت ورجہ ضعیف ہے اس مدیث کی جزید محقیق اللہ پاک کے علم سے مدہب نمبر ۲۵۵ کے محمن میں آئے گی۔

کے عَبِّدُا بِالصَّلَاءِ قَبُلَ الْفَوْتِ، وَعَبِّدُا بِالتَّوْرَةِ كَبُلَ الْكُوْتِ. وَعَبِّدُا بِالتَّوْرَةِ كَبُلَ الْكُوْتِ. مَارَ فَوْت بِيلِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ عَلَيْنِ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ الللللِّهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللللْهُ مِنْ الللْهُ مِنْ الللللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ اللْهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللللْمُ اللّهُ مِنْ الللللللْمُ اللّهُ مِنْ الللللللللللْمُ اللّهُ مِنْ اللللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللْمُولُولُولِ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللللللْ

منحقیق : یه حدیث موضوع ب جب کرمینی سی الحالات ملی می به امام مغانی سے اس حدیث کو "الاحادیث الموضوع" میں ذکر کیا ہے۔

٧٧ - النَّاسُ كُلُّهُمُ مَوْنَى؛ إلاَّ الْعَالِمُونَ. وَالْعَالُمُونَ كُلُّهُمُ مَوْنَى؛ إلاَّ الْعَالِمُونَ كُلُّهُمْ عَرَفَى اللَّ الْمُعَالِمُونَ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ عَرَفَى اللَّ الْمُعَالِمُونَ وَالْعَامِلُونَ كُلُّهُمْ عَرَفَى اللَّهِ اللَّهُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ابل علم کے سوا تمام لوگ مردہ بین اور علم کے مطابق عمل کرنے ۔
والوں کے علاوہ سب لوگ ہلاکت میں بین اور اخلاص والوں ک علاوہ سب عمل کرنے والے (وقت میں) ووج بورے بین اور علاوہ سب عمل کرنے والے (وقت میں) ووج بیں۔
مظلم لوگ عظیم خطرات سے دوجار ہوتے ہیں۔

تحقیق : یہ صدیث موضوع ہے اس صدیث کو امام منائی سوس نے ذکر کیا ہے اور اس صدیث کو جموت اور غلط قرار دیا ہے خیال رہے کہ اس صدیث میں اَلْعَالِمُونَ اور اَلْعَالِمُونَ اور اَلْمُعْلِمُونَ تَیْنِ الفاظ اعراب کے لحاظ ہے ورست میں ہیں۔ انہیں اَلْعَالِمُونَ اَلْعَالِمِیْنَ اور اَلْمُعْلِمِمْنَ اَلْعَا جائے تھا۔

میں کہتا ہوں: یہ حدیث صوفیاء کے کلام کے مشاہد ہے چتانچہ سل بن عبداللہ تستوی کا قول بھی اس جیسا ہے ان کا قول ہے کہ علاء کے علاوہ تمام لوگ نشہ میں مخور ہیں۔ علم کے مطابق عمل کرنے والے علاء کے علاوہ تمام علاء جرانی کے جال میں ہیں۔ سل بن عبداللہ کے اس قول کو خطیب بغدادی کے والے قتماء العلم العل " وس میں ذکر کیا ہے نیز ایک دوسرے طریق سے اس کا یہ قول مروی ہے کہ ونیا جمالت کا کرشمہ ہے اور زائل ہونے والی ہے اور علم سرایا محبت ہے اور عمل میں اظلامی نہ ہو تو وہ حَمَاءً المَعْمُورًا ہے نیز اظلامی میں عظیم خطرات آتے ہیں جب تک کہ خاتمہ اظلامی پر نہ ہو۔

یں کتا ہوں : یہ قول ذکر کردہ صدیث کے زیادہ قریب ہے شائد صدیث کا اصل میں قول ہے جس کو بعض جابل متم کے صوفیاء نے مرفوع صدیث بنا دیا ہے۔ اس مقدی الله عیشنی .

### عیسیٰ علیہ السلام ہی مہدی ہوں گے۔

تحقیق: یه حدیث مکرب اس حدیث کو ابن باجد ۱۳۰۸، امام حاکم ۱۳۰۴ کے نیز ابن عبدالر نے دائر سن الواردة فی ابن عبدالر نے دائر العلم ۱۳۰۳ میں اور ابو عمرو الدانی نے اللہ الواردة فی الفتن ۱۳۰۳ میں اور السلفی نے ۱۳ الفیوریات ۱۳۰۳ میں محمد بن خالد الجندی کے طریق سے ذکر کیا ہے اس نے ابن بن صالح سے اس نے حسن سے اس نے انس طریق سے دکر کیا ہے اس نے اس نے حس کا مفہوم یہ ہے:

"معاملہ مزید تھین ہو رہا ہے اور دنیا تیزی کے ساتھ بے دفائی کر رہی ہے۔ اور لوگ بخل میں مزید آگے بردھ رہے ہیں اور قیامت ایسے لوگوں پر برہا ہو گی جو بدترین ہوں گے اور عینی علیہ السلام ہی مهدی ہیں۔" میں کتا ہوں: اس مدیث کی سند میں تین حکتیں ہیں۔ پہلی علّسعد، حسن مدلس راوی ہے اس نے صدیث عن کے ساتھ نقل کی

دوسمری علمت عمد بن خالد جندی مجمول راوی ہے جیسا کہ حافظ آبن حجر بے " "تقریب" میں دیگر آئمہ کی پیروی کرتے ہوئے اس کو مجمول کما ہے آئندہ اوراق میں اس کا ذکر آ رہا ہے۔

تیمری علّصة اس کی سد میں اختلاف ہے الم یہی کا بیان ہے کہ ابو عبداللہ حافظ نے کما ہے کہ عمرین خالد راوی مجمول ہے نیز اس کے بارے میں اس کی سند میں بھی اختلاف کیا ہے چانچ اس حدیث کو صامت بن معاذ نے بیان کیا اس نے کما کہ ہمیں گئی بن اکس نے حدیث بیان کی اس نے کما کہ ہمیں گئی بن اکس نے حدیث بیان کی اس نے کما کہ ہمیں گئی بن خلا نے بیان کیا (آگے حدیث ذکر کی) صامت کا بیان ہے کہ میں "صنعاء" ہے وو روز کی ممافت طے کرکے "جند" پنچا۔ میں وہاں کے محدث کی خدمت میں عاضر ہوا تو میں نے اس حدیث کو اس کے ہاں پایا کہ وہ عمد بن خالد سے بیان کرتا ہے، وہ ابان بن ابی عملی سے، وہ حسن سے مرسل روایت کرتا ہے، امام نیمی کا قول ہے کہ حدیث کی روایت محدث کی مدول ہے اور ابان موای حمول ہے اور ابان مدی ہوگ ہے اور ابان کرتا ہے اور حن کا نی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے میں اقداع ہے کین مہدی کے نظام سے بیان کرنے میں اور وہ کیکن مہدی کے نظام سے عایت ورجہ محج ہیں اور وہ گئی مہدی کے لخاظ سے عایت ورجہ محج ہیں اور وہ گئی مہدی کے نظام سے عایت ورجہ محج ہیں اور وہ گئی ہیں۔ شخیل ہیں۔

الم و دی کا "میزان" میں قول ہے کہ یہ حدیث مکر ہے بعد ازاں آخری روایت کا درکیا جس کو این الی عیاش رادی حسن سے مرسل روایت کر آ مے لیکن یہ حدیث واضح طور پر غایت درجہ ضعف ہے لیکن الم مخانی " نے اس حدیث کو موضوع کما ہے جیسا کہ الم شوکانی "کی "الاحادیث الموضوع " ۱۰۹سہ میں ہے اور الم میوطی نے "العرف الوردی فی اخبار المدی " ۱۰۹سہ میں حادی سے نقل کیا ہے اس نے الم قرطی سے اور عمل ہے۔ اس نقل کیا ہے اس المدی شد کو ضعف کما ہے۔

لین امام ممدی کے خروج پر کہ وہ فاطمہ کی اولاد سے ہوگا مرج اماویٹ نی ملی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہیں اور وہ اس صدیث سے کمیں زیاوہ صحت والی ہیں النوا امام ممدی کے نکلنے کا حکم ان احادیث کی روشی ہیں لگایا جائے گا نہ کہ اس مکر صدیث سے اس کو طابت کیا جائے گا اور حافظ ابن جر نے دوشی الباری ۱۸۰۳ میں اس حدیث کے روکی طرف اشارہ کیا ہے اس لئے کہ سے صدیث ان احادیث کے ظاف ہے جو ممدی کے آنے کے بارے میں مروی ہیں۔ مرزا طاہر احمد قادیانی کو بزعم خود نی سجھنے والے قادیانی اس حدیث کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں اور کتے ہیں کہ مرزا طاہر احمد جس نے نبوت کا وعویٰ کیا وہی عیلی بن مریم ہے جس کی آخر زمانہ میں مرزا طاہر احمد جس نے نبوت کا وعویٰ کیا وہی عیلی بن مریم ہے جس کی آخر زمانہ میں اتر نے کی خوش خبری دی گئی ہے اور دراصل عیلی بھی بھی میں ممدی ہے۔ ان کے اس دوس کی بنیاد میں مکر حدیث ہے اس کی نبوت کے دعویٰ نے بہت سے کزور عقیدہ لوگوں کو اپنا کرویدہ بنا لیتی ہے اور رائی جانب مائل کرلیتی ہے اس گراہ قرقہ کے ظاف متعدد کتب تالیف کی محمل

اس محراہ مرتد فرقہ کے خلاف جس قدر کتب آلیف ہو کیں ان میں سب سے بھر کتاب فاضل استاذ کابد ابوالاعلی مودودی کی ہے اور ان کی دو سری کتاب "بیانات" کے نام سے آخر میں شائع ہوئی اس میں انہوں نے قاویانیوں کی حقیقت کو واشگاف الفاظ میں بیان کیا ہے اور فابت کیا ہے کہ وہ دین اسلام سے خارج میں اور ولاکل ایسے دیے ہیں جن میں ہرگز شک و شب کی صحبائش نہیں ہے ان کے بارے میں معلومات عاصل کرنے کے لئے ان کی تابوں کا مطابعہ کریں۔

سنبیهم : اس مدیث کا بیہ جملہ کہ "قیامت ان لوگوں پر بی بریا ہوگی جو برترین ہوں گے" عبداللہ بن مسعود کی مدیث سے صبح سند کے ساتھ قابت ہے۔ ۱۹۰۹ء

47 - سُؤرُ الْمُؤْمِنِ شِفَاءٌ.

مومن کا بچا ہوا پانی شفاء ہے۔ ۱۳۸۰

تحقیق: اس مدیث کا کھ اصل نہیں ہے، شخ احمد غزی العامری نے "الجد العنیت" میں اس کو مدیث قرار نہیں دیا ہے۔ نیز شخ مجلولی نے "کشف العظام" العنیات العظام" الما قرار کیا ہے۔

میں کہتا ہوں : شخ علی قاری نے "موضوعات" ۱۳۱۲ میں اس حدیث کو معنی کے لیاظ سے صبح کما ہے اس لئے کہ یہ حدیث "دارقطنی" کی حدیث کے معنی میں ہے جو "الافراد" میں ابن عباس ہے مردی ہے کہ "تواضع کا تقاضا ہے کہ مومن اپنے بھائی کا بچا ہوا پانی پی لے" لیکن ہم اس سے کس سے کہ پہلے اس حدیث کو عابت تو کیجئہ پھراس کی بنیاد پر دد سری حدیث کو معنی کے لحاظ سے عابت کیجئہ جب کہ بلاشبہ یہ حدیث صحیح حسیں ہے اور آگر صبح سلیم بھی کر لی جائے تو یہ حدیث اس کی شاہد نہیں ہے اس لئے کہ اس میں صراحتا یا اشارة یہ ذکر نہیں ہے کہ مومن کا بچاہوا پانی شاہد اس کا میان سے حدیث موضوع ہے اس کا بیان معنی کے لحاظ سے میری نظوں سے گزر چکا ہے جس کا معنی میں ہر بیاری سے شفاء ہے بہ کہ ادفی درجہ کی بیاری غم ہے" لیکن یہ حدیث موضوع ہے اس کا بیان صدیث نمرے 20 اس کا بیان صدیث نمرے 20 سے آئے گا۔

49 - مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تَيْشُرَبَ الرَّجُلُ مِنُ سُؤْدِ اَخِيْدِ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْدِ اَخِيْدِ، وَمَنْ شَرِبَ مِنْ سُؤْدِ اَخِيْدِ اللّهِ تَعَالَىٰ؛ رُفِعَتُ لَهُ سَبُعُونَ دَرَجَةً.
 دَرَجَةً، وَمُحِنَتُ عَنْهُ سَبُعُونَ خَطِئْنَةً، وَكُتِبَ لَهُ سَبُعُونَ دَرَجَةً.

انسان کی تواضع کی علامت ہے کہ وہ اپنے مومن بھائی کا جو تھا پائی آ پی لے اور جو مخص اپنے بھائی کا اللہ کی رضا کے لئے جو تھا پیتا ہے اس کے ستر درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کی ستر غلطیاں محو ہوتی ہیں اور اس کے ستر درج شبت ہوتے ہیں۔

محجین : یه مدیث موضوع ب این جوزی نے اس مدیث کو "الموضوعات" میں "دار قطنی" کی روایت کے ساتھ نوح بن ابی مریم کے طریق سے اس نے این جریج

ے اس نے عطاء ہے اس نے ابن عباس سے موضوع روایت کیا ہے۔ ابن جوزی تی تیمرہ کیا ہے کہ اس کی سند میں نوح رادی متفرد ہے اور وہ حتروک ہے لیکن الما سیوطی نے "الملائی المسنوعہ" ساس میں اس کا تعاقب کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کا متالع موجود ہے چنانچہ اسماعیلی آئی "مجھے" میں لائے ہیں کہ جھے علی بن محمد بن عاتم ابوالحن القومسی نے خردی اس نے کما ہمیں جعفر بن مجمد الحداد القومسی نے حدیث بیان کی اس نے کما ہمیں ابراہیم بن احمد البعظلی نے اس نے کما کہ ہمیں حسن بن رشید مروزی نے ابن جرتے سے بیان کیا اور مروزی تین راوی ہیں تنجاب میں ضعف

یس کتا ہوں : بلکہ حسن رادی محر الحدث بے چنانچہ ابن الی حاتم " نے "الجرح والتعديل" ١١٣٦ من اس كے والد سے نقل كرنے كے بعد كما ہے كه وه مجہول ہے اس کی حدیث اس کے منکر ہونے پر ولالت کرتی ہے اس طرح کہ اس نے این جریج ہے اس نے عطاء ہے اس نے این عباس ہے روایت کیا اس نے بیان کیا کہ جو مخص کم کرتمہ کی کری میں مبرکر اے اللہ تعالی اس سے جنم کو سرسال دور کر دے گا اور جو فخص کمہ کے راستہ میں ایک ساعت چاتا ہے ہر قدم رکھنے کے عوض اس کا ایک ورجہ بلند ہو آ ہے اور نیکی ثبت ہوتی ہے "لسان العیوان" میں عقیل نے اس کے بارے میں کما ہے کہ اس کی حدیث میں وہم ہے اور وہ منکر احادیث بیان کرتا ہے بعد ازاں ابن عباس کی حدیث کو بیان کیا جس کو ابن ابی حاتم" نے مكر كما ہے اور بيان كيا ہے كه به حديث باطل ہے اس كا يجمد اصل سي بے نيز اس مدیث کو سمی جرجانی نے "آریخ جرجان" ۱۵۵۔ پس اپنے شیخ ابو کر اسماعیلی ك طريق سے بيان كيا اس نے كما كہ جميں على بن محمد بن حاتم بن ويار ابوالحن القومسى نے حدیث بیان كى اور وہ سي انسان ہے الخ --- نيز بيان كياكہ مارے فيخ ابو کر اساعیل نے کہا کہ ابراہیم بن احمد اور حسن بن رشید دونوں مجمول ہیں ہم کے متابعت کے لئے جو احادیث ذکر کی ہیں چونکہ ان میں ضعف اور جمالت ہے اس لئے ان سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے الذا امام سیوطیؓ نے جو این جوزی ہا تعاقب كيا ہے اس سے بھى كچم فائدہ ماصل نيس ہے۔ غالبا الم شوكاني كا انداز اس كى

جانب اثنارہ کر رہا ہے کہ انہوں نے "الاحادیث الموضوعہ" ۱۳۳۸ میں جب حدیث کا ذکر کیاہے تو اس کی تخریج میں صرف یہ کما ہے کہ یہ حدیث "دارقطنی" میں ہے اور اس کی سند میں متروک راوی ہے صرف اس پر اکتفا کیا ہے خیالی متابعت کا ذکر نہیں کیا ہے۔

میں کتا ہوں: نوح کا ثار اہل علم ہے ہوتا ہے اور اس کا لقب جامع تھا اس لئے کہ اس نے امام ابوطنیہ کی فقد کو اکھنا کیا ہے جب کہ وہ حدیث میان کرتے میں متم ہے اور ابوعلی نیشاپوری کا قول ہے کہ وہ کذاب تھا ابوسعید نقاش کا تہمرہ ہے کہ وہ موضوع احادیث میان کرتا ہے۔ امام حاکم نے کما ہے کہ وہ علوم میں تو پیش پیش ہے لیکن ذاحب الحدیث تھا نیز آئمہ حدیث نے اس کے بارے میں واضح ولا کل کی روشنی میں محملیا کلیات کے بین نیز اس نے کما کہ وہ سوائے سچائی کے ہر چیز کو جمع کرنے والا تھا (فعوذ باللہ تعالی من العقد لان)

این حبان کا قول مجمی ای طرح کا ہے اور حافظ بربان الدین طلی ہے "الکشف المعصف من ری بوضع الحدیث" بن اس کو داخل کیا ہے جیسا کہ اس کا ذکر "الغوائد البید فی تراجم الحنفید" سام، بی ہے۔

جب کہ اس حدیث میں ایک اور علّت ہی ہے جھے معلوم نہیں ہو سکا کہ کی اہل علم کو اس کی خرہوئی ہو۔ وہ علّت یہ ہے کہ ابن جریج لفظ "عن" کے ساتھ روایت کرتا ہے خیال رہے کہ ابن جریج المقدر المام تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مرسل بین کرتے الم احر فرائے ہیں کہ بچھ الی اطادت ہیں جن کو ابن جریح مرسل بیان کرتے ہیں جب کہ وہ موضوع ہیں ابن جریج کو اس بات ہے خردی گئ ہے نہیں تھا کہ وہ کمال سے لے رہے ہیں چنانچہ وہ کہتے ہیں جھے خردی گئ ہے ' چھے فلال سے حدیث بیان کی گئ ہے "میزان" میں ای طرح ہے۔ الم وارقطنی کا قول ہے کہ ابن جریح کی تدلیس سے کنارہ کش رہو اس کی تدلیس ہی ہے اس لئے کہ وہ جموع راویوں سے تدلس کرتا ہے ہیں ابراہم بن ابی گئ اور موئ بن عبیدہ وغیرہ ہیں جمیع راویوں سے تدلس کرتا ہے جیسے ابراہیم بن ابی کئی اور موئ بن عبیدہ وغیرہ ہیں رہی ہی ہی ہی ہی ہی مرک بابن مرکم اور حسن بن رہی ہی ہی ہی ہی ہی خوظ ہو جائے تو ابن جریح کی تدلیس سے تو ہرکز محفوظ نہیں ہے۔

### ٠٨٠ كَلْهُدِيْ مِنْ وُلُدِ الْعَبَّالِينِ عَيِّنْ. مهدى مرے تاعا، ﴿ كَالِهِ الْعَبَّالِينِ عَيِّنْ.

مدی میرے چاعباس کی اولادے ہے۔

محمیق : یہ صدیث موضوع ہے اس صدیث کو امام دارقطنی نے "الافراد" ۱۹سم علی محمی اسباط بن محمد علی در الد قرقی کے طریق سے بیان کیا ہے۔ اس نے کما کہ بمس اسباط بن محمد ادر صلہ بن سلمان داسطی نے سلمان تبھی سے اس نے قادہ سے اس نے معمد بن مسب سے اس نے عمان بن مفان سے مرفوعا بیان کیا۔ امام دارقطنی نے اس صدیث کو فریب کما ہے اس کی سند علی محد بن داید موتی بن باشم متفرد ہے۔

میں کہتا ہوں: وہ متم با کلاب ہے۔ ابن عدی کا قول ہے کہ وہ اجادیث و متع کرنا تھا ابو عوبہ کا قول ہے کہ وہ اجادیث و متع کرنا تھا ابو عوبہ کا قول ہے کہ وہ کذاب ہے ای وصف کے ساتھ امام منادی نے "الفیض" میں ابن جوزی سے نقل کرتے ہوئے اس کو معلول قرار دیا ہے اس تبمو سے امام سیو کی کا غلط انداز معلوم ہو کیا جب انہوں نے اس صدیث کو "الجامع السفیر" میں شامل کیا ہے۔

میں کتا ہوں: اس مدے کا فرب ہونے پر بس سے دلیل کانی ہے کہ سے مدے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مخالف ہے کہ جمعدی میری اولاد فاطمہ کی اولاد سے ہوگا اس مدے کو ایام ابوداؤر ۱۹۳۸ 'این ماجہ 'مہم 'ایام ماکم' ۱۹۳۸ اور ابوعمو الدائی ' فے 'المستنی الواردان نی الفتن' ۱۹۳۲ میں اور عقیل ماکم ۱۹۳۳ نے زیاد بن بیان کے طریق ہے اس نے علی بن نقیل ہے اس نے سعید بن مسبب نے زیاد بن بیان کے طریق ہے اس نے علی بن نقیل ہے اس نے سعید بن مسبب ہے اس نے آئم سلمین ہے مرفوع روایت کیا اس مدیث کی سند جیڈ ہے سب رادی لفتہ ہیں نیز کشت کے ساتھ اس کے شوام موجود ہیں ہی سے مدیث باب کی دروی فور پر دو کر رہی ہے اس طرح ایک دو سری مدیث طاحظہ کریں۔

٨٠- يَاعَبَّاسُا إِنَّ اللَّهُ فَتَعَ لِمَنَا الْاَمْرَ بِي، وَسَيَخْتِشُهُ بِغُلاَمٍ
 مِنْ وُلْدِكَ، يَمْلُونُهَا عَدُلاً؛ كَمَا مُلِلْتُ جَوْرًا، وَمُوَالَّذِي يُصَلِّيُ
 بعيشلي.

اے عباس ! ب شک الله تعالى فے دين اسلام كا آناز ميرے ساتھ

کیا اور اس کا افتیام ایسے جوال سال انسان سے فرائے گا جو تیری اولاد سے ہو گا وہ زمین کو عدل سے معمور کرے گا جس طرح وہ پہلے محمل ہوگی تھی۔

محقیق: یہ طریت موضوع ہے' اس طریت کو خطیب بقدادی نے "آریخ بغداد" میں اور بن تجاج بن الصلت کے طالت میں بیان کیا ہے' انہوں نے کما کہ جمیں سعید بن سلیمان نے اس نے کما' جمیں طلف بن خلیف نے طریت بیان کی اس نے مغیرہ سے اس نے ممار بن یا سر سے مرفوع روایت بیان کی۔

مرفوع روایت بیان کی۔

میں کتا ہوں: اس مدیث کی سند کے تمام رادی تقد معروف اور مسلم کے رواۃ ہے ہیں البتہ احمدین جاج نہیں ہے لین خطیب بغدادی نے اس کے بارے بین جرح تقدیل نہیں کی ہے جب کہ انام وائی نے اس کو اس مدیث کی وجہ ہے مسم قرار والے ہے اور کیا ہے کہ انی فی اس مدیث کو صحاح کی سند کے ساتھ مرفرح کیا یہ راوی اس مدیث کے لئے قرانی کی بنیاد ہے اور جیب بات یہ ہے کہ خطیب بغدادی نے "آریخ" بین اس کا ذکر کیا ہے اور اس راوی کو ضعیف نہیں کما بلکہ بغدادی نے "آریخ" بین اس کا ذکر کیا ہے اور اس راوی کو ضعیف نہیں کما بلکہ بغدادی" نین اس کی تائید کی ہے نیز انام سیوطی نے اس مدیث کو "ا لائی المعنوم" فی اس مدیث کو "ا لائی المعنوم" میں اس کی تائید کی ہے نیز انام سیوطی نے اس مدیث کو "ا لائی المعنوم" میں وائی ہو انام وہی اور انام سیوطی کے درمیان جو فرق ہے واضح ہو جائے گا اس لئے کہ انام وہی حافظ اور فتاد سیوطی کے درمیان جو فرق ہے واضح ہو جائے گا اس لئے کہ انام وہی حافظ اور فتاد ہیں۔

ی وجہ ہے کہ ان کی کابوں میں کارت کے ساتھ افلاط اور تاقض پلا جا ہا ہے اس مدیث کو این جوزی نے امال مواجت اس مدیث کو این جوزی نے امالم مواجت میں این عباس ہے اور ایام کیا ہے اور ایام سیوی نے اس کو موشوع کیا ہے۔ الفلالی راوی وضع کے ساتھ متم ہے اور ایام سیوی نے اس القال ۱۳۳۳ء میں این جوزی کی تصدیق کی ہے البتہ اسمام اس کی امامت میں نماز اوا کریں گے ورست ایامت کرائمی کے اور عینی علیہ السلام ان کی امامت میں نماز اوا کریں گے ورست

ہے۔ اس معمون کی کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں سابقہ حدیث کی مثل آگے ذکر کی جانے والی حدیث ملاحظہ فرائیں۔

٨٢ - أَلاَ أُبَشِّرُكَ يَا أَبَا الْفَضْلِ؟ إِنَّ اللَّهَ عَرَّ وَجَلَّ اِفْتَتَعَ بِيُ لِمُذَا الْاَمْرَ، وَبِذُرِّيَّتِكَ يَخْتِمُهُ.

خردار! اے ابوالفضل میں تجھے خوشخری دیتا ہوں کہ اللہ عرق جل فے دین اسلام کا آغاز میرے ساتھ کیا ہے اور اس کا اختام تیری اولام کے اولام کے ساتھ کرے گا۔

محقیق : یہ حدیث موضوع ب اس حدیث کو ابولیم نے "الحلیہ" ٢٧هم میں لا هزین جعفر کے طریق سے بیان کیا ہے اس نے کما کہ ہمیں حبرالعریز بن عبدالعمد العی نے حدیث بیان کی اس نے کما مجھے علی بن ذید بن جدعان نے خبروی اس نے سعید بن مستب سے اس نے ابو ہریا ہے مرفوع بیان کیا اور تیمرہ کیا کہ اس کی سند میں لاهز بن جعفر متفرد بے نیزیہ حدیث غریب ہے۔

میں کہتا ہوں: یہ راوی متم ہے اس کے بارے میں ابن عدی کا قول ہے کہ بغدادی مجبول ہے وہ تقد راویوں سے مکر احادیث بیان کرنا ہے بعد ازاں اس سے حضرت علی کی فضیلت میں مروی دیث کا ذکر کیا اور ابن عدی کے اس کو باطل قرار ریا۔ امام ذہبی کا قول ہے کہ اللہ کی تیم! یہ حدیث یقیقاً غامت درجہ موضوع ہے جب کہ علی کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو جو علی سے مجبت نہیں کرنا۔ "کنز العمال" کے مواقف نے اس حدیث کا ذکر "کنز العمال" میں ابو تیم اس کی روایت کے ساتھ ابو جریرہ سے مروی ان الفاظ کے علاوہ کیا ہے جو "الحلید" میں اس روایت کی اطلاع نسیں ہو سکی۔ (واللہ اعلم)

سنبیہہ : جب آپ نے اس صدیث اور اس سے ما قبل کا حال معلوم کر لیا ہے تو ان دونوں کے درمیان اور سمج حقدم کے درمیان اختلاف ند رہا اس لئے کہ امام ممدی فاطمہ کی اولاد سے ہوں ہے، سمج حدیث ہے اور اس کی خالف حدیث

شدید ضعیف ہے اس مسئلہ بی استاذ مودودی کی آلیف معالمیانات" ۱۳۲۸ کا مطالعہ کریں حقیقت یہ ہے کہ ان دونوں احادیث کے درمیان موافقت قائم کرنے کا کوئی متعاضی نہیں ہے جیساکہ بعض حقد من نے ایساکیا ہے (داللہ الموفق لا الم سواد)

٨٣- رَفُمَ الْلَّذِكِرُ السُّبُحَدُ، وَإِنَّ اَفْضَلَ مَا يُسَجَّدُ عَلَيْهِ الْاَرْضُ، وَمَا أَنْبَتَعُدُ الْاَرْضُ.

### تبیع کے دانوں پر اللہ کا ذکر کرتا بھترین طریقہ ہے ....

تحقیق : بہ حدیث موضوع ہے اس حدیث کو دیلمی نے اسمند الفردوس میں ذکر کیا ہے اس نے کما کہ ہمیں عہدوس بن عبداللہ الحسین بن فحقیہ تعلقی نے خردی اس نے کما کہ ہمیں عہدین لفرنے خبردی نیز اس حدیث کی ہمیں عجد بن بارون بن فیلی بن منصور ہافمی نے خبردی اس نے کما محمد بن علی عزو علوی نے حدیث بیان کی اس نے کما بجھے جدولموں بن موئی نے حدیث بیان کی اس نے کما بجھے ندین بنت سلیمان بن علی نے حدیث بیان کی اس نے کما بجھے اس نے کما بجھے ندین کی اس نے کما بجھے اس نے کما بجھے ندین کی اس نے کما بجھے اس نے کما بجھے زین بنت سلیمان بن علی نے حدیث بیان کی اس نے کما بجھے اُس نے اپنے والد سے حدیث بیان کی اس نے کما بی بخت ایس نے اپنے والد سے اس نے اپنے والد سے درالہ سے اس نے اپنے والد سے درالہ سے اس شوکائی نے دنیل اس سے اس شوکائی نے دنیل الوطار " میں میں ذکر کیا ہے اور اس سے امام شوکائی نے دنیل الوطار " میں میں ذکر کیا ہے اور وی نے اس پر سکوت افتیار کیا ہے۔

مِن كُمَّا موں: اس مديث كى سند غايت ورجہ ظلمت مِن دُونى موئى ہے اس كَ مَام راوى مِحول بِن جس مَّم بِن ام الحن بنت جعفر بن الحن كَ مَام راوى مِحول بِن جب كه بعض متم بِن ام الحن بنت جعفر بن الحن كَ طلات خليب علاات مُحليب بغدادي في سرو ظلم كے بِن اور بيان كيا ہے كہ يہ عورت الحشل ترين عوروں بي ہے تھى اور عبدالعمد بن موئ باقمى كے طلات خطيب بغدادي ترين عوروں بي ہے تي اور عبدالعمد بن موئ باقمى كے طلات خطيب بغدادي سيس كى ہے البت امام ذہي في سيس كى ہے البت امام ذہي في سيران مِن خليب بغدادي ہے الله المام ذہي كما ہے الله الله على كے بارے بي كما ہے الله الله عن كما ہے كہ اس كے بارے بي كما ہے الله عن كله عن كما ہے الله الله عن كما ہے كہ اس كے الله عن كما ہے كہ اس كے الله عن كما ہے كہ اس كے بارے بي كما ہے كما ہے كہ اس كے بارے بي كما ہے كما ہے كہ اس كے بارے بي كما ہے كما ہے كما ہے كہ اس كے بارے بي كما ہے كما ہے

کہ محدثین نے اس کو ضعیف قرار روا ہے شائد اس کا تذکرہ اس کی دیگر کمایوں میں ہو بعد ازال امام دیمی نے مان کیا کہ وہ اپنے داوا مدین ابرایم امام سے محر احادیث بیان کرتا ہے

جی کتا ہوں: اس مدیث کی آخت شاکد کی قض ہے اور محر بن علی بن حزه علی راوی کے طالت خلیب بغدادی سسم نے بھی بیان کے بین اور ابن ابی حاتم کا قول بیان کیا ہے کہ جی نے اس سے سا اور وہ سچا انسان ہے ۱۹۸ مد جی فرت ہوا اور محد بن بارون وراصل محد بن بارون بن عباس بن ابی جعفر المنصور ہے اس طرح خطیب بغدادی سسم سے اس کا ذکر کیا ہے اور بیان کیا کہ یہ مخص علم و فعنل سے خطیب بغدادی سمجہ سے اس کا ذکر کیا ہے اور بیان کیا کہ یہ مخص علم و فعنل سے برو ور اور باوقار خطیب تھا اور بغداد میں شرکی مجد کا پچاس سال امام رہا اس کی وفات ۱۹ سے جب کہ ویکر راویوں کے طالت بھے نہیں مل سکے بیں معلوم ہوا کہ اس مدیث کی سند ضعیف ہے قابلی جمت نہیں ہے نیز مدیث معنوی لحاظ سے میرے نرویک کانی وجوہ سے باطل ہے۔

میملی دجہ : النبخ کے دانوں پر ذکر کرنا بدعث ہے ہی سلی اللہ علیہ وسلم کے عدد رسالت میں اس کا جوت نہیں مانا آپ کے دور کے بعد اس کا رواج ہوا ہے اس کی نائیہ علاء لفت کے اس قول ہے ہی ہوتی ہے کہ لفظ "شبخیة" مولد ہے اہل عرب اس سے آشنا نہیں ہیں ہیں ہیں۔ آپ کے دور میں اس کا جوت نہیں مانا تو کیے یہ بات باور کی جا سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیخ سحابہ کرام کو ایسے کام پر راغب کریں جس کا انہیں علم نہیں ہے؟ اس کی ویل ابن وضاح قرطبی کی وہ دوایت ہے جو "البدع والمنتہی عنا" اسس میں صلت بن برام سے مروی ہے اس کو بیان کیا کہ عبداللہ بن مسود ایک عورت کے قریب ہے گزرے اس کے پاس نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مسود ایک عورت کے قریب ہے گزرے اس کے پاس سے بوا بو کروں پر شبع پڑھ رہا تھا دیا بعد اذاں ان کا گزر ایک ایسے آدی کے پاس سے ہوا بو کروں پر شبع پڑھ رہا تھا آپ کے اس کے باؤں مارا پھر اے کہا ہے آدی کے پاس سے ہوا بو کروں پر شبع پڑھ رہا تھا آپ کے اس کے باؤں مارا پھر اے کہا ہم ہے سلے دین اسلام کی تعلیمات موجود ہیں آپ می مشترق ہو۔ نی صلی اللہ علیہ دسلم کے صحابہ کرام شکے کیاں جو علم تھا تم اس سے آشنا نہیں ہو۔ خیال دے اس حدیث کی سند صلت راوی

کس کی ہے اور ملت راوی نقد ہے اور تی آلیس سے ہے لین شخ مبنی کا یہ کمنا کد وہ مجمول ہے یہ اس کا ابنا خیال ہے۔ ہم لے اس کا رد کیا ہے ماحظہ فرمائیں

نیز یہ دوایت ابان بن ابی میاش سے موی ہے اس نے بیان کیا کہ میں نے سے دوایت ابان بن ابی میاش سے موی ہے اس نے بیان کیا کہ میں حصن سے دائل سے دائل کیا اس سے مقبود وحاکہ ہے جس میں موتی اور فریرے وفیرہ بوت جاتے ہیں ان پر تیج پڑھی جاتی ہے لیکن اگر اللی کیا جاتے ہیں ان پر تیج پڑھی جاتے ہوں نے دوار نے جاتے ہیں ان پر تیج بات حسن کے دوار نے جاتے ہیں ان کی شد ضعف ہے۔

یہ مدے حت درجہ کی ہے اس کو اہام ابوداؤر اور دیگر محد مین نے اپنی

تابول میں ذکر کیا ہے اس مدے کو اہام حاکم اور اہام دہی نے صبح کما ہے اہام

دوی اور حافظ ابن جر عبقانی نے حن کما اور اس مدے کا حضرت ماکھ سے

موی ایک موقف شاہر ہے کی دجہ ہے کہ ایک جماعت نے اس مدی کو ضعیف

قرار دیا ہے اس کا ذکر شخ کر طیل الفاد تھیں نے جمہوارت الافوار الجلام جماعی میں

کیا ہے بعد اذال مجھ علم ہوا کہ مدعث اس ہے تھیں قیادہ ضعیف ہے جس کا ہم

نے ذکر کیا ہے مدعث کے ضعیف ہونے کی اصل توانی محد بن ہارون بن میٹور بن

المنعور الهاهمي رادي ہے وہ احاديث ومنع كيا كرنا تھا آئندہ اوراق بي اس كا ذكر آئے گا۔ ای مدعث کی محقق میں محدین بارون راوی کے بارے میں تزکید کے کھ الفاظ تحرير مو مح بي جو دراصل ميرا وبم ب حقيقت من "آريخ خطيب" من اس کے حالات میان ہوئے ہیں ان سے میں عاداقت تھا چنانجہ خطیب بغداوی کے محمد بن ہارون کے بارے میں کما ہے کہ محمد بارون بن کی بن ابراہیم بن میلیٰ بن ابی جعفر المنعور كنيت ابواحاق اور معروف ابن بريد ك ساته بهاس كي احاديث من كارت ك ساته مكر اماديث بين نيز امام وارقطني في اس كو الل شي "قرار وا عهد " اریخ ومق" بی این عسار سے کما ہے کہ وہ امادیث وضع کرنا تھا بعد ازال اس ک ایک مدعث ذکر کرنے کے بعد کما کہ یہ مدیث اس کی موضوع احادیث میں سے ہے نیز خطیب بغدادی کے اس کو متم کما ہے جنانچہ اس نے اس مدیث کے بعد جس کی جانب اشارہ ساماس کیا ہے۔ کما ہے کہ باقی این بریہ کے ساتھ معروف ہے، واحب الحديث اور ومنع كر ساتھ متم ب اور على في يقين كر ساتھ كما ب ك مدیث کا راوی یہ مخص ہے اس لئے کہ اس مدیث کی شد میں محمدین بارون بن کیل ہے اور اس میں محدین بارون بن العیاس نیس ہے یہ دونوں الگ الگ راوی بین امقاق ہے کہ ان کا اور ان کے والد کا نام ایک ہے البتہ وونوں کے واوا کے نام یں اخلاف ہے پہلے راوی کے واوا کا نام کی ہے اور دوسرے راوی کے واوا کا نام العباس ہے اور وہ مستور ہے جب کہ پہلا متم ہے اس حدیث کے وضع ہوئے کا شبہ اس میں بھ ہے لیکن عبدالعمد کا ذمہ اس سے بری ہے اگرچہ رادی ضعیف ہے اور محر روایات میان کرتا ہے۔ خیال رہے اس حقیقت پندانہ تجزید کے لئے میری وافی کاوشوں کا محور وہ قدیم مقالہ ہے جو ش نے اس مدیث پر کلام کرتے ہوئے مرتب کیا تما (فالمديند على توفيقة)

اس مدے پر میں نے ہو تحقیق بیش کی ہے اس سے قبل میں نے "التعقب العنیت" (ہو شخ مبئی کی آلف ہے) کے رد میں ترر کیا تھا۔

اگر اعتراض کیا جائے کہ بعض احادث میں کروں پر تنبع کرنے کا ذکر ہے اور آپ نے ان کے اس فعل کو برقرار رکھا اس لحاظ سے ککروں کو شار کرتے ہوئے

تھے کرنا یا تھے کے دانوں کو شار کرتے ہوئے تھے کرنا دونوں برابر ہیں ان بنی مکھ فرق میں جی ان بنی مکھ فرق میں جی

اس کا جواب یہ ہے کہ اس بات کو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ اگر اس کے بارے میں ذکر کردہ احادث مجے ہوں جب کہ احادث مجے نہیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ اس مسئلہ میں دو احادث بیش کی جا سکتی ہیں جن کو امام سیوطیؓ نے اپنے رسالہ میں ذکر کیا ہے امارے لئے ضروری ہے کہ ہم ان احادث کو بیان کریں اور ان میں جو علسف یکی جاتی ہے اس سے مطلح کریں۔

پہلی مدیث: سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کی سعیت بیں ایک عورت کے ہاں گئے اس کے آس کے آس کے جور کی محلیاں یا کار سے بن پر وہ شیع کر رہی بھی آپ نے اس سے کما کہ بیں تجھے اس سے آسان یا افغل کام بنا یا بول آپ نے فرایا "میخان اللہ عدد کا فلق فی التماع است کا ورد کا فلف کام بنا یا بول آپ کے فرایا "میخان اللہ عدد کا فلق فی التماع اور آنام ورتی کا ورد کام الدورتی ہے اس کے دالموا کہ" مسلم اور آنام ماکم میں اور آنام المعلمی نے "المنوا کہ" مسلم اور آنام ماکم اور آنام ماکم کو فرید سے مدعث بیان کی اس نے عائشہ بنت سعد بن آبی وقاص سے اس لے آس نے والد سے بیان کیا سے نیز آنام شوکائی نے آس کی متابعت کی ہے لین اور المام شوکائی نے آس کی متابعت کی ہے لین اس بیو می نے آس کی متابعت کی ہے لین اس بیو می نے آس کی متابعت کی ہے لین اس بیو می نے آس کی متابعت کی ہے لین آس بی والم سیو والع سے آس کی متابعت کی ہے لین آس بی والم سیو والع سے آس کی متابعت کی ہے لین آس بی والم سیو والع سی متابعت کی ہے لین آس بی والم سیو والع سی متابعت کی ہے لین آس بی والم سیو والع سی متابعت کی ہے لین آس بی والم سیو وا

پہلا اعتراض ابن ماجہ نے اس مدیث کو ذکر نہیں کیا ہے۔

و مرا اعتراض: امام نسائی نے اس مدعث کو "الیوم واللید" بی دواعت کیا ہے مناسب تماکہ اس مدعث کو مقید کیا جا آ۔

الم تذی ف حدیث کو حن قرار وا جب که المم حاکم نے می الاساد کما۔
الم وائی نے اس کی موافقت کی ہے لیکن فلطی کی ہے اس لئے کہ فریمہ راوی المجول ہے الم وائی نے "میزان" میں کما ہے کہ فریمہ معروف نہیں ہے۔ سعید بن الی حلال اس سے روایت کرنے میں متزو ہے۔ حافظ ابن مجر نے بھی "التقویمیة"

می اس کو غیر معروف کما ہے اور سعد بن ابی حلال راوی کے ثقد ہونے کے باوجود الساجی نے امام احرا ہے نقل کیا ہے راوی کی صحاحات کے اس کو اختلاط ہو گیا تھا تو ایسے راوی کی حدیث کو صحح یا حسن کیے کما جا سکتا ہے؟

دوسری صدیث ممنیہ سے موی ہے اس نے بیان کیا کہ رسول اللہ ملی الله عليه وسلم ميرے إلى تشريف لائے ميرے آمے جار بزار تمجور كى كمثليال تعين میں ان کو شار کرتے ہوئے تبیع کر رہی تھی آپ نے فرمایا اے میت کی بٹی! یہ کیا ے؟ میں نے جواب دوا میں ان بر تبیع کر دی موں آپ نے فرمایا میں جب سے تمرے مر پر کمڑا ہوں میں نے جھ سے زیادہ بار تنبع کی ہے۔ میں نے عرض کیا' اے الله ك رسول! مجص آب تعليم دين- آب في فرمايا و كمه "شُجُانَ اللهِ عدد ما فلق الله يمن مشيئ ( الحلوقات كي منتى كي برابر الله كي تبيع بيان كرتي مون) اس مديث كو الم تندي مهم اور الوير الثافق اهم عن الفوائد من اور المم عاكم عهم نے ہائم بن سعید کے طریق سے اس نے کنانہ سے جو مغید کا ظلام ہے اس نے مغید ے یہ مدیث بیان کی اور امام ترزی نے اس مدیث کو ضعیف قرار دیا ہے جب کہ اس پر تبعرہ کیا ہے کہ یہ حدیث غریب ہے ہم اس حدیث کو اس طریق لین ہاشم بن سعید الکونی سے بی جانتے ہیں اس کی سد معروف میں سے نیز اس باب میں ابن عاس ے روایت ب البت الم حاکم نے اس مدیث کو صحح الاساد کما ہے۔ الم ذہبی نے اس کی تائید کی ہے اور امام سیولی نے "المخد" میں اس کی متابعت کی ہے۔ الم شوكاني" اس وجه سے دھوكے ميں آ مئے ليكن المام وبي سے يہ بات الوكلى ب جب کہ انہوں نے ہاشم بن سعید کا وکر "میزان" یس کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ ابن معین ؓ نے اس کو "لیس میٹی" کما ہے نیز ابن عدی ؓ کا قول ہے کہ جس قدر ہی اس کی مویات ہیں ان کی متابعت نہیں ہے اور مافظ این مجر نے اس کو "التقویب" میں ضعیف کما ہے اور کنانہ راوی مجول الحال ہے۔ این جبان کے علاوہ اس کو کمی نے لقتہ نیس کا ہے اور یہ بات مخفی نیس ہے کہ ابن حبان کی تویش کو جرح و تعدیل کے آئمہ کچے وقعت میں دیتے ہیں۔ می نے اس کی تحقیق کا تفصیل کے ساتھ اس مقالہ میں ذکر کیا ہے جو الشیخ حبثی کے روسوں میں ہے ای لئے مافظ این جرائے کنانہ کے بارے میں اس کی توثیق کا کچھ اختبار نہیں کیا ہے بلکہ "تقریب" میں اشارہ کیا ہے کہ وہ لین الحدیث ہے اور امام ذہی ؓ نے "افاشف" میں توثیق فرکور کو ضعیف قرار ویا ہے جو اس کے لفظ "و تق" کے ساتھ ہے۔ ان دونوں احادیث کے ضعف پر سے قرینہ دال ہے کہ یہ واقعہ ابن عباس سے مروی ہے لیکن اس میں کروں کا ذکر شیس ہے اس کے الفاظ لحاحظہ فرائیں:

جوریہ سے مردی ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے میم سورے اللہ اللہ علیہ وسلم اس کے پاس سے میم سورے اللہ اللہ اللہ علیہ فراغت کے بعد باہر لکے جب کہ وہ اپنی نماز کی جگہ میں تھی۔ آپ چاشت کے بعد واپس گر لوٹے تو وہ اہمی بیٹی ہوئی تھی۔ آپ نے اس سے دریافت کیا محلا تو اس صالت میں رہی ہے جس حالت پر میں کھنے چھوڑ کر گیا تھا؟ اس نے اثبات میں جواب دیا اس پر نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا 'میں نے تیرے پاس سے جانے کے بعد جار کھات تے کیا جائے جو شروع دن بعد جار کھات سے کیا جائے جو شروع دن سے تو نے کے بین قوان پر بھاری مول کے وہ کھات سے ہیں۔

"سُبُعَانَ اللهِ وَ بِعَدِدِهِ عَلَدَ عَلْقِهِ وَ رَضَا نَفُسِهِ وَ زِنَـةً عَرْهِهِ وَ مِدَا دَ كَلَمَا تِهِ" (ترجم) الله پاک ہے جن اس كى تعریف بیان كرنا ہوں جن قدر اس كى مخلوق ہے جن قدر اس كى رضامندى ہے جن قدر اس كے عرش كا وزن ہے جن قدر اس كے كلمات كى سیاى ہے۔

اس صدیث کو امام مسلم سمس مدر ادر امام ترفی سمس نے روایت کیا ہے۔ امام ترفی نے اس صدیث کو سمج قرار دیا ہے نیز اس کو این ماجہ ۱۳۵۳ اور احمد اللہ مسلم مدین ہیں۔

میلی بات : صاحب واقعہ جوریہ ہے مغید نیس ہے جیسا کہ دو سری مدیث میں مغید کا ذکر ہے۔

دوسری بات: اس واقعہ میں ککروں کے ذکر سے انکار کیا جاتا ہے اس کی اُئی عبداللہ میں معدد کے انکار سے واضع ہے کہ جب انہوں نے لوگوں کو دیکھا کہ دہ کراللہ میں مسود سے متعدد طرق کے ساتھ دہ ککراوں پر تینج کر دہے ہیں۔ یہ واقعہ عبداللہ بن مسود سے متعدد طرق کے ساتھ وارد ہے اِن میں سے ایک کا ذکر پہلے ہو چکا ہے لیکن شخ صبی نے اس طریق کو تسلیم

کرنے ہے انکار کیا ہے میں نے ان میں ہے ایک طریق کو مجھ نید کے ساتھ ذکر
کرمکے اس کا رد کیا ہے ۲۵۸۔ اگر کنگروں پر شیع کرنے کا عمل البت ہو آ اور آپ
نے اسے برقرار رکھا ہو آ تو ابن مسعود میں مخص پر یہ عمل مخفی نہ رہتا چرعبداللہ
بن مسعود کے بدرسہ سے فراخت عامل کرنے والے ابرائیم خطعی کوئی میں فقیہ اس
عمل کا انکار نہ کرتے حالانکہ ابن مسعود اپنی بٹی کو منع کرتے ہیں کہ وہ شیع کے
دانوں کو پرونے کے لئے وہاگوں کے تیار کرنے پر برگزیدد نہ کرے۔ اس واقد کو ابن
ابی هیبہ نے "معنف" ۲۵۹۔ میں جیز سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

اس حوالہ سے اور اس سے ماقبل کی بحث سے مخت حبثی کے مسلک کا رو ہو رہا ہے مخت حبثی کا بیہ خیال ورست نہیں کہ جھے سے پہلے تشبیع پر ذکر کرنے کا انکار کسی امال علم سے ثابت نہیں تروید لماحظہ فرمائیں۔۱۳۹۰ء

ایک اختراض اور اس کا جواب: بعن لوگ کتے ہیں کہ الگیوں پر شار کرنا دویا کہ مدیث سے تابت ہے) اس صورت میں گنتی کرتے ہوئے فلطی لگ جاتی ہے یا گئی مکن نمیں رہتی جب کہ گئی زیادہ ہو۔ اس کا جواب نمایت واضح ہے دراصل یہ ایسا اشکال ہے جو دو مری بدعت کا پیدا کردہ ہے ادر دہ بدعت ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی محصور گئی ہے کیا جائے جس کا تعین شارح سے قابت نمیں ہے۔ دراصل شیخ کے دانوں پر ذکر کرنے کی بدعت کو الی بی بدعت نے جنم دیا ہے خیال کیجے کہ سنت محمود میں ذکر وغیرہ کے سلمہ میں زیادہ سے زیادہ گئی سو کے عدد تک کی ہے اور سو محمود میں ذکر وغیرہ کے سلمہ میں زیادہ سے زیادہ گئی سو کے عدد تک کی ہے اور سو کی سنت کی آمانی کے ساتھ الگیوں پر شار کیا جا سکتا ہے بھر طیکہ اس کی عادت ہو اگر کے تنج کے دانوں پر شار کرنا مرف ایک بی برائی ہوتی کہ اس سے انگیوں پر شار کرنا افضل ہے) تو اس کے لئے یہ کائی تھا لیکن یہ بات و کھنے میں آئی اگلیوں پر شار کرنا افضل ہے) تو اس کے لئے یہ کائی تھا لیکن یہ بات و کھنے میں آئی ہو گئی ہے ہی دو گوگ اس بدعت میں انگل ہو بھیے ہیں دہ مجیب انداز افتیار کرتے ہیں آپ نے طاحظہ کیا ہو گا کہ بعض جمنا ہو بھیے ہیں دہ مجیب انداز افتیار کرتے ہیں آپ نے طاحظہ کیا ہو گا کہ بعض اصحاب طریقت جو تصوف کے کس ایک مشرب کے عامی ہیں دہ اپنی گردن میں شیخ جال می اور کی ایے ایے لوگ بی دی کھنے میں آتے ہیں جو آپ سے باتیں مجی کر اس کے باتھی میں دہ اپنی گردن میں شیخ خال کو کہ اس در کی ایے لوگ بی دی کھنے میں آتے ہیں جو آپ سے باتھی مجی کر ذال کر رکھتے ہیں اور کی ایے لوگ بی دی کھنے میں آتے ہیں جو آپ سے باتھی می کر ذال کر رکھتے ہیں اور کی ایے لوگ بی دی کھنے میں آتے ہیں جو آپ سے باتھی می کر ذال کی رکھتے ہیں اور کی ایے لوگ بی دی کھنے میں آتے ہیں جو آپ سے باتھی می کر ذال میں جو گئی کی دی سے باتھی می کر کر اس کی کھنے میں آتے ہیں جو آپ سے باتھی می کر کر اس کی کھنے میں آتے ہیں جو آپ سے باتھی می کر کی کھنے میں آتے ہیں جو آپ سے باتھی می کر کی کھنے میں آتے ہیں جو آپ سے باتھی می کر کی کھنے میں ایک کھنے کی کر کی کھنے ہیں کی کر کی کھنے کی کر کی کھنے کی کر کی کھنے کی کو کو کی کھنے کی کر کی کھنے کی کر کی کھنے کی کر کو کی کھنے کی کی کو کی کے کر کی کی کو کو کی کر کی کی کر کی کھنے کی کی کو کو کی کی کی کی کر کی کی کو کو کی کی کو کو کی کی کر کی کی کی کی کی کر کی کی کی کی کی کور

رہے ہوتے ہیں آپ کی باتوں کو من بھی رہے ہوتے ہیں اور شیع کے وانوں کو بھی
حرکت ویے رہے ہیں اور چند ونوں کی بات ہے کہ میں نے ایک مخص کو موٹرسائیل
پر ویکھا کہ وہ الی گلیوں میں موٹرسائیل چلا رہا ہے جہاں ازدہام ہے اور اس کے
ایک ہاتھ میں شیع ہے وراصل ایسے لوگ اس شم کا مظاہرہ کرنے سے لوگوں کو باور
کراتے ہیں کہ وہ آگھ جھینے کے بقدر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہتے ہے ایک
برعت ہے کہ اکثر او قات ہے برعت ایک فرض کو ضائع کرنے کا سب بن جاتی ہے
پتانچہ یہ واقعہ متعدد بار میرے ساتھ چیش آیا (اور دوسرے لوگوں کو بھی چیش آیا ہو
گا) کہ میں ایسے لوگوں کو جب سلام کتا ہوں تو وہ شیع کے اشارے کے ساتھ جھے
جواب ویے ہیں زبان سے سلام کا جواب نہیں ویے آگر خور کیا جائے تو اس برعت
کے مفاسد ہے ہیار ہیں ایک شاعر نے فوب کما ہے۔

وَكُلُّ خَيْرٍ لِيُ إِنِّهَا عِ مَنْ سَلَفُ وَكُلَّ هَرٍّ لِيُ إِنْهَذَا عِ مَنْ خَلَفُ

سلف کی اتباع میں ہر فتم کی خیرہ اور ناظف لوگوں کی بدعات میں ہر فتم کا شرہ۔
تیسری حدیث: نیز مجھے ایک تیسری حدیث سے بھی داسط پڑا جو ابو ہریہ ا سے مرفوع مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنکروں پر تیج کرتے تھے لیکن اس کی سند غایت ورجہ ضعیف ہے نیز اس مسئلہ میں امام مالک سے موضوع احاویث ردات کرنے والے رواۃ بھی موجود ہیں اس کا ذکر ودسرے ہزار کے آغاز میں آئے ۔ گا۔ الشاء اللہ)

## م ٨- كُلُّكُمُ أَفَضَلُ مِنْهُ.

### تم سب اس سے افضل ہو۔

تحقیق : یہ صدیث ضعف ہے ' منت کی کابوں میں مجھے یہ مدیث نہیں ال سکی البتہ ابن قدیمہ نے اس مدیث کو "عیون الاخبار" میں ضعف سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس نے بیان کی اس نے معادیہ بن عبید نے حدیث بیان کی اس نے معادیہ بن عمرے اس نے ابواسحات ہے اس نے فالد حذاء ہے اس نے ابوالوا ہے اس نے ابواسحات ہے اس نے فالد حذاء ہے اس نے ابوالوا ہے اس نے ابوالوا

مسلم بن بیار سے کہ اشعر قبیلہ کے کھ رفقاء ایک سفر میں سے جب وہ آئے تو انہوں نے کہ اللہ کما اے اللہ کے رسول! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی مخص فلال سے افضل نہیں ہے وہ دن بحر روزے سے رہتا ہے جب ہم (کمی جگہ آرام کے لئے) ارتے ہیں تو وہ سفر پر روانہ ہونے تک نماز پڑھتا رہتا ہے آپ نے ان سے دریافت کیا کہ اس کے کام کون سرانجام دیتا اور محنت کرتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہم کرتے ہیں (اس پر) آپ نے فرمایا' تم سب اس سے افضل ہو۔

اس مدیث کی سند ضعیف ہے اس کے تمام رواۃ لقد میں البتہ روایت مرسل ہے اس لئے کہ مسلم بن بیار بھری اموی تا جی ہے اور اس کے حالات میں ذکور ہے کہ وہ اکثر طور پر ابوالاشعث صنعانی اور ابوقلاب سے روایت کرنا ہے اور اس کی یہ حدیث ابوقلابہ سے ہے ان دونوں کی وفات سن ۱۹۰۰ھ کے چند سال بعد مولی ہے جب کہ ابوقلبہ راوی مرس ہے۔ امام وہی ؓ نے "میزان" میں اس کے مالات بیان کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ ابوقلابہ مشہور امام اور ثقه عالم بین ان کا شار آلبين ميں ہو آ ہے البتہ مالس میں۔ جن سے ان کی ملاقات ہے اور جن سے ان کی ملاقات سس بے ان سے بھی روایت کرتے ہیں اس کے پاس کھ مجموعے تھے جن سے وہ بیان کرنا اور تدلیس کرنا تھا اس کئے حافظ برہان الدین مجمی حلبی نے اپنے رسالہ "التبيين لأسماء المدلسين" ٣٣٠ ميل أس كا ذكركيا هي اور حافظ ابن جرّ ل بمي "طبقات المدتسين"٣١٣م مين اس كا ذكركيا بي نيز امام دبي اور علائي لن اس كو مراس کما ہے ہیں اگر یہ حدیث ارسال سے محفوظ ہے تو ابوقلابہ کے "بھیغہ عن" روایت کرنے سے تو محفوظ نہیں ہے بسرحال ضعیف ہے اور اس مدیث سے انس کی حدیث مستغنی کر دیق ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم ایک سفر میں نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفانت میں تے ہم میں کچے لوگ روزہ دار تھے اور بعض کا روزہ نہیں تھا'ون مرم تما ہم ایک مقام پر اڑے ہم میں اکثر ساتھ یا ہے جاوروں کے ساتھ سامیہ کیا اور کچھ ایے ساتھ ہمی تھ جو مرف ہاتھ کے ساتھ سورج کی گری سے بچاؤ مامل كر رہے تھ (راوى كا بيان ہے) روزے دار تو (آرام كے لئے) وراز ہو گئے اور جو روزے سے نہیں تھے وہ کمڑے ہو گئے انہوں نے نیمے لگائے اور جانوروں کو پانی بلایا

(اس بر) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرايا ، جو لوگ روزو سے نيس بي انهول في آج اواب عاصل كرايا ہے۔ ١٩٣٣م

الله واحد مِنْ الله عَنْدَ كَنْزِكُمْ ثَلَاثَةً؛ كُلَّهُمْ إِنْنُ خَلِيْفَة، ثُمَّ لاَ يَصِيْرُ اللهُ وَاحِد مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِق، وَاحِد مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِق، فَيَّ تَطْلُعُ الرَّايَاتُ السُّوْدُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِق، فَيَعْتُلُونَكُمْ قَتْلاً لَمْ يَغْتُلُهُ قَوْمُ، ثُمَّ ذَكَرَ شَبْنا لاَ اَحْفَظُهُ، فَقَالَ: فَإِذَا وَاَيْتُمُونُ فَي فَاللهِ اللهِ الْمَهْدِيُّ. وَايَعُوهُ وَلَوْ حَبُوا عَلَى الثَّلْجِ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ الْمَهْدِيُّ. وَايَعُوهُ وَلَوْ حَبُوا عَلَى الثَّلْجِ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ المَهْدِيُّ. وَلَيْ حَبُوا عَلَى الثَّلْجِ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ المَهْدِيُّ وَلَيْ حَبُوا عَلَى الثَّلْجِ، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللهِ المَهْدِيُّ مِنْ وَبَيلِ وَفَى رِوَايَةٍ إِذَا رَايَتُهُمُ الرَّايَاتِ السُّودَ خَرَجَتُ مِنْ وَبَيلِ خُرَاسَانَ فَأَنُوهَا، وَلَوْ حَبُوا . . . الخ.

تہارے خرانے کے باعث تین انسان قل ہوں گے وہ تیوں ظیفہ کے بیٹے ہول گے پھر ان بین سے کمی کو پھھ نہ طے گا بعد ازاں مشرق کی جانب سے سیاہ جعندے نمودار ہوں کے وہ تہیں ایسے قل کریں گے کہ اس قیم کا قل کی قوم نے نہ کیا ہوگا بعد ازاں اس نے کمی بات کا ذکر کیا بھے وہ بات یاد نمیں ہے اور کھا جب تم اس کو دیکھو تو اس کی بیعت کرو اگرچہ برف پر کیوں نہ بیٹھنا پڑے اس کو دیکھو تو اس کی بیعت کرو اگرچہ برف پر کیوں نہ بیٹھنا پڑے وہ اللہ کا ظیفہ مہدی ہے وہ سری روایت میں ہے جب تم سیاہ رنگ کے جھنڈوں کو دیکھو کہ وہ خراسان کی طرف سے نمودار ہوئے ہیں تو ان جھنڈوں کو دیکھو کہ وہ خراسان کی طرف سے نمودار ہوئے ہیں تو ان جھنڈوں کے پاس بہنچ اگرچہ حمیس خود کو گھیٹنا پڑے۔

تحقیق : یہ صدیث مکر ہے اس صدیث کو ابن باجہ ۱۳۵۵ اور امام طام ۱۳۲۹ کے طالع سے اس نے ابواساء سے اس نے خالد صداء کے طریق سے اس نے ابوالاب سے اس نے ابواساء سے اس نے اور اور کہا مواس دوایت کی مشل بیان کیا نیز اس کو امام احر ۱۳۵۵ نے علی بن زید اور امام طاکم ۱۳۸۵ نے ظالد صداء سے اس نے ابوالاب سے اس صدیث کو بیان کیا لیکن علی بن زید بن جدعان نے اپنی شد میں ابواساء کا ذکر نمیں کیا ہے دراصل ہے اس کا برن زید بن جدعان نے اپنی شد میں ابواساء کا ذکر نمیں کیا ہے دراصل ہے اس کا

وہم ہے نیز اس صدف کو اس کے طریق سے ابن جوزی "الاحادیث الواحیہ" میں ذکر
کیا ہے جس طرح حافظ ابن جر کی کتاب "القول المسدّد فی الذّب عن المسند" ۱۹۹۸۔

من ہے اس نے بیان کیا ہے کہ علی بن زید راوی میں ضعف ہے۔ اس کی بنا پر اہام
مناوی ؓ نے اس حدیث کو معلول قرار دیا ہے اس نے بیان کیا ہے کہ "میزان" میں
امام احمہ ّ اور اس کے علاوہ ویکر محد شین سے اس کا ضعیف ہونا منقول ہے نیز المام
وہیت کو "الموضوعات" میں واضل کیا ہے لیکن ابن جر ّ کا قول ہے کہ ابن جوزی ؓ نے اس
صحح نمیں کیا جب کہ رواۃ میں سے کوئی بھی مشم یا کلاب نمیں ہے۔
صحح نمیں کیا جب کہ رواۃ میں سے کوئی بھی مشم یا کلاب نمیں ہے۔
صحح نمیں کیا جب کہ رواۃ میں سے کوئی بھی مشم یا کلاب نمیں ہے۔

یملی تعلطی: ابن جدعان کے بارے میں وہم کرنا کہ وہ متفرد ہے اس وجہ سے مدیث کو معلول قرار دینا ورست نہیں ہے اس لئے کہ "متدرک جاکم" اور "ابن ماجہ" میں اس کی متابعت خالد حذاء نے کی ہے جیسا کہ اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے اور خالد حذاء ثقد صعیعین کے رواۃ سے ہے۔

ووسری غلطی : نیزیہ وہم کرنا کہ ابن جوزیؒ نے اس مدیث کو ابن جدعان کے طریق سے بیان کیا ہے جب کہ یہ بات ورست نہیں ہے اس لئے کہ اس نے اس مدیث کو عمرو بن قیس کے طریق سے بیان کیا ہے اس نے حسن سے اس نے اس نے اس نے اب عبدہ ابدہ بن مسعود سے مرفوع بیان کیا جیسا کہ ثوبان سے دوسری روایت ہے بعد ازاں ابن جوزیؒ نے کہا ہے کہ اس مدیث کا کچم اصل نہیں ہے عمرو بن قیس لاسٹی ہے اس نے حسن سے نہیں سنا اور نہ بی حسن نے ابوعبیدہ سے سنا اور نہ بی حسن نے ابوعبیدہ سے سا

موافقت کی ہے باوجود اس بات کے وہ "میزان" میں کہتے ہیں کہ میں اس صدیث کو محر خیال کرنا ہوں جیسا کہ پہلے اس کا ذکر گزر چکا ہے اور یمی بات درست ہے لیکن جس فض نے اس مدیث کو معج قرار دیا ہے وہ اس کی علّت سے عاقل ہے اور طے یہ ہے کہ ابوقلاب رادی جو مرتسین سے ہے اس نے "عن" کے ساتھ مدیث بیان کی ہے جینا کہ اس سے قبل والی صدیث کی بحث میں اہام ذہی اور ویکر محدثین ے اس کا نقل کرنا پہلے کزر چکا ہے۔ البتہ مدیث معنی کے لحاظ سے صحیح ہے یہ جملہ ک ساس میں اللہ کا خلیفہ میدی ہے" اس جملہ کو ابن اجر سعام نے ملتمہ کے طریق سے اس نے ابن مسعود سے ثوبان کی دوسری ردایت کی طرح مرفوع بیان کیا ب اس كى سند حسن ب جب كه اس من "خليفة الله" ك الفاظ نسي بي ان الفاظ کا کوئی طریق ابت نیس ہے اور نہ کوئی طریق اس ملاحیت کا مالک ہے کہ اس کو اس کا شاہد کما جا سکے ہی یہ جملہ محرب جیسا کہ امام دہی کا پہلا کلام اس کا فاعدہ بخشا ہے اور اس کے محر ہونے کی یہ وجہ بھی ہے کہ شریعت میں ہر گر جائز نہیں ہے مر ممی مخص کے بارے میں کما جائے کہ فلال اللہ کا خلیفہ ہے اس لئے کہ اس کے اس جملہ میں ایسے نقص اور مجز کا وہم ولانا ہے جو اللہ کی شان کے مناسب شیں ہے چانچہ فی الاسلام ابن تھے نے اس کی وضاحت کرتے ہوے فاوی سےسے من الما ے کہ کھے غلد حم کے لوگوں کا خیال ہے جن میں ابن عربی پیش بیش ہے کہ خلیفہ ہے مقصود اللہ کا خلیفہ ہے جیسے اللہ کا نائب کما جاتا ہے جب کہ اللہ کے لئے اس کا خلیفہ بنانا جائز سیں ہی دجہ ہے کہ جب سحابہ کرام کے ابو برا کو خلیفہ اللہ کما تو ابو بر فے جواب ویا کہ میں اللہ کا خلیفہ نہیں ہوں البت اللہ کے رسول کا خلیفہ مول مجھے کی اعزاز بس كرما به مهام البته الله يأك اين غير كا خليفه ب-

نی صلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے (اے الله!) "تو سنر کا رفق ہے اور الل (ومیال) کا خلیفہ ہے۔ اے الله! ہمارے سنریس ہمارا رفیق بنا رہ اور ہمارے اہل میں ہمارا خلیفہ بنا رہ"

اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالی زندہ ' حاضر' محافظ' قائم وائم' محران' حفاظت فرمانے والا اور دونوں جمانوں سے مستعنی ہے اس کا کوئی شریک اور اس کو کوئی مدد پنچانے والا نہیں اور اس کے ہاں اس کی اجازت کے بغیر کوئی فض سفارش نہیں کر سکتا اور خلیفہ کا تصور ہیے کہ خلیفہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ زات جس کا وہ خلیفہ ہے فوت ہو جائے یا غائب ہو جائے اور خلیفہ اس کی ضرورت ہو اور خلیفہ کی وجہ تسمیہ ہیہ ہے کہ وہ میدان جگ سے چھچے رہتا ہے اور وہ فوج کے قائمہ کا خلیفہ ہے۔ لیکن ہی سب محانی اللہ تعالی کے جن میں پورا نہیں انرتے۔ اللہ پاک کی ذات ان سب سے منزہ ہے اللہ پاک تو زندہ حاضرہ اس پر مجمی موت طاری نہ ہوگی اور نہ وہ مجمی غیرحاضرہو گا اور کوئی ہمی اس کا خلیفہ نہیں ہے نہ کوئی اس کا قائم مقام ہو اللہ پاک کی ذات کا کوئی برابر نہیں ہے نہ اس کا کوئی مثل ہے ہیں جو مخص کی کو اللہ کا خلیفہ بنا تا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے۔

# ٨١- الطَّاعُونُ وَخُرُ إِخْوَانِكُمْ مِنَ الْجِيِّ.

طاعون کی وہا تمارے "جن" بھائیوں کی طرف سے ایک مرفت ہے۔

تحقیق : اس مدیث کا ان الفاظ کے ساتھ کھے اصل نہیں ہے 'اگرچہ ابن الا شیر نے اس مدیث کو 'نہایہ " یس ''ونر'' کے مادہ میں حرویؒ کے لئش قدم پر چلتے ہوئے ذکر کیا ہے حافظ ابن جر نے فتح الباری 20 م ہیں ذکر کیا ہے کہ میں نے طویل مور جبتجو کے باوجود مند احادیث کے کسی طریق میں بلکہ کتب مشہورہ اور ابزائے مندورہ میں ان الفاظ کے ساتھ اس مدیث کو نہیں پایا ہے جب کہ بعض محد میں نے اس مدیث کی نبیت ''مند احمد'' اور ''طرانی'' اور ابن ابی الدنیا کی کتاب ''ا المواعیں''کی جانب کی ہے لیکن ان کتابول میں سے کسی کتاب میں اس مدیث کا وجود نہیں ہے۔ بانب کی ہے لیکن ان کتابول میں سے کسی کتاب میں اس مدیث کا وجود نہیں ہے۔ میں کتا ہوں : یہ مدیث مند احمد ۱۲۵ میں اس مدیث کا وجود نہیں ہے۔ متدرک حاکم ۱۲۵ میں ابوموئی اشعری ہے متعدد طرق کے ساتھ ان الفاظ کے متدرک حاکم ۱۸۵ میں ابوموئی اشعری ہے متعدد طرق کے ساتھ ان الفاظ کے ساتھ مرفوع مردی ہے کہ ''طاعون تہمارے دعمٰن ''جنوں'' کی جانب سے آیک گرفت ساتھ مرفوع مردی ہے کہ ''طاعون تہمارے دعمٰن ''جنوں'' کی جانب سے آیک گرفت ہے'' امام حاکم'' نے اس مدیث کو مسلم'' کی شرط پر صبح کما ہے اور امام زجی آئے اس کے موافقت کی ہے۔ '' کی موافقت کی ہے۔

من كتا يون: يه مديث مع ب لكن ملم كى شرط ير دين يه اس لك كه

اس مدیث کی سند ہیں امام حاکم اور امام احر کے نزدیک بعض طرق ہیں ابو ہلے راویوں ہیں اور وہ تقد ہے جب کہ وہ مسلم کے راویوں ہیں اسے نہیں ہے لیک دو سرا طریق میح سند کے ساتھ نہور ہے نیز حافظ ابن جر نے اس کو میح کما ہے لیس "وَخُوزُ اَهَدَائِكُمْ" کے الفاظ تو حدیث ہیں محفوظ ہیں جب کہ "اِخُوازُكُمْ" کے الفاظ تو حدیث میں محفوظ ہیں جب کہ "اِخُوازُكُمْ" کے الفاظ و مدیث میں مدیث میں ہیں۔ ارشاد نہوں ہے کہ تم بڑی اور گوبر کے ساتھ استجانہ کرد اس لئے کہ وہ دونوں تہمارے "جن" ہمائیوں کی خوراک ہیں۔

یہ صدیف مسلم اور دیگر کمابوں میں موجود ہے۔ اس سلسلہ میں "نیل الاوطار"
کا مطالعہ فرائیں ایبا معلوم ہوتا ہے کہ بعض رواۃ کی طرف ہے اس کا اول کے ساتھ اختلاط ہو گیا ہے چنانچہ امام سیوطی "الحاوی" میں ذکر کرتے ہیں کہ بڈی کے ذکر والی حدیث میں جنوں کو ایمان کے لحاظ ہے بھائی کما گیا ہے فاہر ہے کہ دینی اخوت اتحاد نی الجنس کی مستلزم نہیں ہے چنانچہ حافظ این ججر نے اپنی عمدہ کتاب "بذل اتحاد نی فشل الطاعون" آئے ہیں اس حدیث کے طرق کی وضاحت کرتے ہوئے الماعون فی فشل الطاعون" آئے ہیں اس حدیث کے طرق کی وضاحت کرتے ہوئے کما کہ اس حدیث می والی بحث کی ہے۔

٨٠- إِذَا صَعِدَ الْخَطِيْبُ الْلَبْرَ؛ فَلاَ صَلاَةً، وَلاَ كَلاَمَ.

جب حطیب منبرر چلا جائے تو پھر نماز ہے نہ تفتگو کرنا ہے۔

 حدیث بیان نمیں کرتا ہوں اور نہ تی ہم پر اس کی حدیث بیان کی گئی ہے یہ راوی متروک مکر الحدیث ہے۔ "جمع الزوائد" ۱۸۸۸ میں امام بیٹی کا قول ہے کہ یہ راوی متروک ہے تعد ثمین کی ایک جماعت نے اس کو ضعیف کما ہے ای لئے حافظ این جر نے "فح الری" ۱۸۸۲ میں اس حدیث کو ضعیف کما ہے نیز امام بیمق نے اس حدیث کو "سنن" ۱۸۸۳ میں ابو ہریا ہے ان الفاظ کے ساتھ مرفوع بیان کیا ہے کہ "جعد کے دن امام کا نماز کی جماعت کرانے کے لئے لگانا کلام کرنے کو روک ویتا ہے۔

نیز اس نے کما کہ اس مدیث کو مرفوع بیان کرنا فاحق خطا ہے جب کہ یہ سعید بن مُسیّب کا کلام ہے نیز امام زیائی نے "نصب الرابی" سمریمہ میں اس کا ذکر کیا ہے۔

میں نے اس مدیث کو باطل کما ہے اس لئے کہ جمال مدیث کی سند میں منعف ہے وہاں سے مدیث درج ذیل دو معج احادیث کے مخالف بھی ہے۔

پہلی مدیث: ارشاد نبوی ہے کہ "بعب تم بی ہے کوئی فیض جود کے روز مجد میں آئے اور امام (گھر ہے) نکل چکا ہو تو وہ وہ رکعت سنت اوا کرے"۔ اس مدیث کو امام بخاری اور امام مسلم جابڑ ہے صحیحین بیں لائے ہیں نیز جابڑ کی دو مری روایت بیں ہے اس نے بیان کیا کہ سلیک غلفائی آیا جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے آپ نے اس کو تھم دیا اے سلیک! اشکے دو رکعت (سنت) اوا کیجئے اور ان بر، تخفیف کا خیال رکھئے بعد ازاں آپ نے فرمایا بعب تم بیں ہے کوئی فیض جو کی نماز کے لئے نگلے اور امام خطبہ وے رہا ہو تو وہ تخفیف کے ساتھ دو رکعت (سنت) اوا کرے۔ اس صدیث کو مسلم ۱۹۸۵ اور ویگر میں نے آپی آلیفات بیں ذکر کیا ہے

دوسری مدیث: ارشاد نبوی ہے کہ "بجب آپ اپنے کی ساتھی کو جمعہ کے روز جب امام خطبہ وید میں معروف ہو (یہ) کمیں کہ آپ خاموش ہو جاکمیں تو آپ لے لغو کام کیا" ۲۸۱س۔

پس پہلی صدیث واضح طور پر آکید کرتی ہے کہ امام کے نگلنے کے بعد وو رکعت سنّت اواکی جائے جب کہ باب میں ذکر کردہ صدیث دونوں سے روک ری ہے۔ پس اس سے بری جمالت اور کیا ہو سکتی ہے کہ بعض خطیب حضرات جب مسجد جن آتے ہیں تو دو رکعت اوا کرنے سے روکنا رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے سخم کے خلاف ہے اور مجھے خطرہ لاحق ہے کہ کمیں اس حم کا خطیب اللہ پاک کے اس قول کی وعید کی زد جس نہ آ جائے ارشاد رہانی اس حم کا خطیب اللہ پاک کے اس قول کی وعید کی زد جس نہ آ جائے ارشاد رہانی اس حم

اُرَءَ اُتَ الَّذِی اَنْہیٰ عَبْدًا إِذَا صَلَّی ۱۸۸۸۔ بعلا! اس محض کے بارے میں تاکیں جو اللہ کے بندہ کو اللہ کی نماز اوا کرنے سے روکتا ہے۔

نیز ارشاد رانی ہے:

فَلْيَعُنَّو الْنَّذِينَ بُعَالِفُونَ عَنْ آمُوهِ أَنَّ تَصِيبَهُمُ لِثَنَةً الْوَيْصِيبَهُمْ عَذَابُ اَلِيُهُ "ان لوگوں کو خوفزدہ رہنا چاہئے جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں کمیں ان لو فتنہ یا وروناک عذاب اپنی لیپٹ میں نہ لے لے"

ای لئے امام فودی فراتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نص مرت ہے جس میں تاویل کی ہرگز خواکش نہیں ہے اور میں ہرگز تسلیم نہیں کرتا کہ ایک عالم دین تک ارشاد نبوی پہنچ جائے اور وہ اس کی صحت کا بھی ہی کا لم ہو پھراس کی مخالفت کرے اور وہ سمری حدیث کا سفوم کہ جب امام خطبہ دے رہا ہو اس دقت کلام کرتا ممنوع نہیں ہی پر عمل طابت ہے چانچہ کلام کرتا ممنوع نہیں ہی پر عمل طابت ہے چانچہ بھلیہ بن ابو مالک بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام عمر کے مبر پر بیٹھنے کے وقت بھی باتی کرتے رہے تے البتہ جب مؤذن اذان کئے سے خاموش ہو جاتا اور حضرت عمر خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوتے تو دونوں خطبوں کے اختیام تک کوئی فیص بات نہیں کرتا تھا اس واقعہ کو امام مالک "سوطا" ۱۹۸۹۔ میں اور طحادی مهم اور ابن ابی حاتم کرتا تھا اس واقعہ کو امام مالک "سوطا" ۱۹۸۹۔ میں اور طحادی مهم اور ابن ابی حاتم کی سند صحح ہے اس اس حدیث سے طابت ہوا کہ امام کا کلام کرتا سامٹین کو کلام کرتے سے دوکی ہی سند صحح ہے کی اس سے دونوں مواقعین کی بیان کردہ دوایت کی سند صحح ہے کی اس سی حدیث سے طاب کی حدیث کا باطی ہونا واضح ہو گیا ہے۔ اور انام کا منبر پر تشریف لانا کی مدیث کا باطی ہونا واضح ہو گیا ہے۔ اور تا ہم کی جو سے دوئی ہو گیا ہے۔ اس دی جو سے نہیں دوئوں باس کی حدیث کا باطی ہونا واضح ہو گیا ہے۔ دوئی جو تھی اس دوئی ہو گیا ہے۔ دوئی بی باب کی حدیث کا باطی ہونا واضح ہو گیا ہے۔

(والله تعالى موالهادي للمواب)

٨٨- الزَّدْعُ لِلزَّارِعِ، وَإِنْ كَانَ غَاصِبًا.

محیق کاشکار کی ہے آگرچہ اس نے زین پر عاصبات قفتہ کیا ہو۔

متحقیق: یہ حدیث یاطل ہے' اس کا پھر اصل نہیں ہے۔ "سبل السلام" ہوہ۔ یں اہم معلیٰ "کا وّل ہے کہ اس حدیث کو کی فوٹ نے ذکر نیس کیا "المناد "کے مؤلف کا قول ہے کہ میں نے اس حدیث کی تفتیش کی ہے لیکن مجھے نہیں مل سکی۔ شارح نے اس حدیث کو ذکر کیا لیکن کس محدّث نے اس کو اپنی آلیف میں ذکر کیا ہے یہ نہیں بتایا نیز "نیل الاوطار" سوسے میں ایام شوکانی" کا قول ہے کہ مجھے اس حدیث پر اطلاع نہیں مل سکی المذا حدیث پر خورد کھر جاری رکھا جائے۔

یں کتا ہوں: میں نے اس مدیث کی پر آل کی ہے لیکن مجھے نہیں لی جب کہ یہ مدیث ان امادیث کے محالف ہے جو اس مسلہ یں ایت ہیں۔

پہلی صدیث: "جس فض نے بے آباد زمین کو آباد کیا وہ زمین اس کی ہے کسی ظالم کا اس پر پھو حق نمیں ہے۔"

اس مدیث کو ابوداور سهس نے میح سند کے ساتھ سعید بن زید رضی اللہ عنہ ہے ردایت کیا ہے اور ترزی ۱۹۳۵ نے اس کو حسن کما ہے "نمایی" بی اس کے مؤلف نے "کولیس لعوتی ظالم حق" کا مغیوم داخیح کرتے ہوئے ذکر کیا ہے کہ "ایک مخص الی زین کا قصد کرتا ہے جس کو اس سے پہلے کسی دو سرے مخص نے آباد کیا ہے یہ مخص (جو قصد کرنے دالا ہے) اس بی فامبانہ طور پر درخت لگا تا ہے آباد کیا ہے یہ مخص (جو قصد کرنے دالا ہے) اس بی فامبانہ طور پر درخت لگا تا ہے ساتھ پڑھا جائے اس کا مضاف محدوف ہے اس کا اصل "لذی عرق فالم" تھا بعد ساتھ پڑھا جائے اس کا مضاف محدوف ہے اس کا اصل "لذی عرق فالم" تھا بعد ازاں مضاف کو حذف کر دیا گیا اور "عرق" کو بی بذانہ ظالم بنا دیا گیا اور اس کو اس کے صاحب کے ساتھ ملا دیا گیا یا لفظ "خالم" "صاحب العق" کی صفت ہے اور اگر ساحب عرق فالم" ہوگا اور اس کو اس حورت بی "صاحب عرق فالم" ہوگا اور اس کو

عن كے ساتھ طايا كيا ہے لفظ العمق" دراصل درخت كى رگ كو كتے ہيں۔ يس كتا ہوں: حديث كا ظاہر دلالت كر رہا ہے كہ زين پر اس كا كچھ حق شيں ہے اور يہ بحى احمال ہے كہ حق سے مراد مطلق حق ہونہ زين پر اور نہ كيتى پر۔ اس كى تائيد بعد يس ذكر ہونے والى حديث سے ہو رہى ہے۔

دو مری حدیث : "جس فض نے کی قوم کی زین بی ان کی اجازت کے بغیر
کاشت کی اس کا کیتی بیں کچھ حصہ نہیں اور اس پر اس کا خرج والی کیا جائے۔"
اس حدیث کو ابوداؤر ۱۹۹۳، تذی ۱۹۹۳، این باجہ ۱۹۹۸، طوادی ۱۹۹۳، میان اللہ ۱۹۹۳، طوادی ۱۹۹۳، میان آیا ایک مدیث کو ابوداؤر ۱۹۹۳، تذی سے بیان آیا کہ یہ حدیث حدی غریب ہے بعض اہل علم کے نزدیک اس پر عمل ہے احر اور اسمان کا کی قول ہے۔ امام ترفی فراتے ہیں بی نے اس حدیث کے بارے بی اسمان کی کا ایک قول ہے۔ امام ترفی فراتے ہیں بی نے اس حدیث کے بارے بی امام بخاری سے دریافت کیا انہوں نے حدیث کو حس قرار دیا۔ امام صنعانی نے کما ایک حدیث کے دریافت کیا انہوں نے حدیث کو حدیث ترار دیا۔ امام صنعانی نے کما ایک حدیث کے دریا ہے۔ امام صنعانی کے کہا ایک حدیث کے دریا ہے۔ امام صنعانی کے کہا ایک حدیث کو حدیث کو حدیث کی ایک حدیث کی ایک حدیث کی ایک حدیث کی دریا ہے۔ امام صنعانی کی کما کی کا کی دریا ہے۔ امام صنعانی کی کہا کی دریا ہے۔ امام حدیث کے حدیث کو حدیث کی دریا ہے۔ امام صنعانی کی کہا کی دریا ہے۔ امام حدیث کی حدیث کو حدیث کی دریا ہے۔ امام صنعانی کی کہا کی دریا ہے۔ امام حدیث کی حدیث کو حدیث کی دریا ہے۔ امام صنعانی کے کہا کی دریا ہے۔ امام حدیث کی حدیث کی دریا ہے۔ امام حدیث کی حدیث کی دریا ہے۔ امام حدیث کی حدیث کی دریا ہے۔ امام حدیث کی دریا ہے۔ امام حدیث کی دریا ہے۔ امام حدیث کی حدیث کی دریا ہے۔ امام حدیث کی دریا

میں کتا ہوں: امام ترزیؒ سے امام طوادیؒ کا قول او جمل رہ گیا ہے وہ کہتے ہیں المارے علم میں نہیں ہے کہ کمی المل علم نے سواۓ مشریک بن عبداللہ قاضی کے اس مدیث کے ساتھ وابطی افتیار کی ہو اور حدیث کے موافق اس کا قول ہو جب کہ دیگر المل علم اس کے خلاف رائے رکھتے ہیں اور یہ قول حن ہے اس لئے کہ اس کی تقویت رسول اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرای سے بھی ہو رہی ہے۔

٨٩ - صَاحِبُ الشَّنِ، أَخَقُّ بِحَمَلِهِ؛ إِلاَّ أَنُ يَتَكُونَ ضَعِيْفًا يَعْجُرُ عَنْهُ، فَيُعِيْنُهُ أَخُومُ الْمُشْلِمُ.

سمى چيز كا مالك بى اس بات كا زياده حق دار ب كه وه اس چيز كو اشائ البته أكر وه ضعيف ب اس كا اتفاف كى استطاعت دسيس ركمتا تو اس كا مسلمان بمائى اس كى مدد كرب-

متحقیق : په مدیث موضوع ب این الا موالي نے اس مدیث کو اپی «مجم» ۲۰۰۸۔

میں اور این بشران نے "الامالی" ۵۰س میں اور حافظ محمد بن ناصر نے "التنبید" مہ ہے۔ یوسف بن زیاد ہمری کے طریق سے اس نے عبدالرحمان بن زیاد بن اھم ے اس نے اغرابو مسلم ہے اس نے ابو ہررہ سے بیان کیا کہ میں رسول اللہ ملی الله عليه وسلم كي معيت من بازار حميا آب كرا يجين والول كے پاس تشريف فرا موت آپ نے چار درہم کے بدلے شلوار خریری اور بازار والوں نے ایک انسان کا تعین كر ركما تفاج ورائم كا وزن كريا تفاوه "فلال وزان" ك نام سے معروف تفا راوى نے بیان کیا' اس کو بلایا کمیا آگ وہ شلوار کی قیت کا دزن کرے اس پر نمی ملکی اللہ عليه وسلم نے اس كو كما ورائم كا وزن كو اور جمكا لو- وزان نے كما يه ايما كلمه ب جس کو میں نے (پہلے) کمی مخص سے نہیں سا ہے۔ آپ کون ہیں؟ ابو مربرہ اس پر برہم ہوئے اور کما' دین اسلام میں وافل ہونے کے بعد تیرے مزاج میں شدت اور ویاتی بن نمایاں نظر آ رہا ہے (کمال ہے) کہ مجھے اپنے تغیر کی پہان بھی سی ہے۔ اس نے دریافت کیا اجھا یہ عض اللہ کا تی ہے؟ اس نے ترا ذہ کو زمین پر رکھا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كى جانب ليكا آب في آس كو دبايا أور فرمايا الرك جاليد انداز تو عجمی لوگ این بادشاہوں کے ساتھ روا رکھتے ہیں۔ س کے! میں بادشاہ سیں موں میں ایک انسان موں جس کا شارتم میں موتا ہے اس کے بعد وہ انسان بیٹھ کیا اس نے دراہم کا وزن کیا اور جھکٹا کیا۔ جس طرح آپ نے اس کو تھم دیا تھا جب ہم وایس لوٹے تو میں نے آپ سے شلوار کو لینا جایا آک آپ کی بجائے میں اسے اشاؤل آپ نے مجھے روک ریا اور فرایا اباب کی مدیث کو بیان کیا)

راوی نے بیان کیا کہ جی نے آپ سے دریافت کیا اے اللہ کے رسول! کیا آپ شلوار زیب تن فراتے ہیں؟ آپ نے اثبات میں جواب دیتے ہوئے فرایا اوات من سفر و حضر ہر وقت پہنا ہول۔ یوسف نے بیان کیا جھے آپ کے اس قول میں شک گزرا کہ اپنے اہل کی معیت میں بھی پہنا ہول۔ جھے پردے کا حکم دیا گیا ہے شلوار سے زیادہ پردے والا لباس میرے نزدیک کوئی دو سرا نہیں ہے۔

ابن جوزی نے اس مدیث کو "موضوعات" میں ابن عدی کے طریق سے اس نے بوسف سے بیان کیا پھراس پر تہمرہ کیا ہے کہ یہ صدیث مجمح نمیں ہے۔ امام وار قطنی نے "الافراد" میں ذکر کیا ہے کہ حدیث کی صحت کا دارور اربوسف بن زیاد پر ہے ادر وہ اور اور اور اور کیا ہے اس کے علاوہ کے اور وہ باطل باتوں کے ساتھ مشہور ہے نیز اس حدیث کو افراقی ہے اس کے علاوہ کسی اور نے نقل نمیں کیا ہے۔

امام مناوی کے "الفیف" بین کما ہے کہ خافظ عراقی اور ابن جر کے حدیث کو ضعیف کما ہے لیک ابن جوزی نے تو اس پر معیف کما ہے لیک ابن جوزی نے تو اس پر موضوع ہونے کا تھم لگایا ہے اور وضاحت کی ہے کہ اس کی مند میں ہوسف بن زیاد عبدالرحمان افریق سے روایت کرتا ہے جب کہ اس حدیث کو اس سے اس کے علاوہ کسی دو سرے نے روایت نہیں کیا لیکن امام سیوطی نے اس کی تردید کی ہے کہ اس حدیث میں ہوسف متفرد نہیں ہے جب کہ اس حدیث کو امام بہتی نے "العب" اور اللاب" میں حفق بن عبدالرحمان کے طریق سے بیان کیا ہے اور حدیث میں ہوں وارو ہے "اور حدیث میں ایول وارو ہے "اور حدیث میں ایول عبدالرحمان ہے۔

این حمال کا قوا منه کہ وہ موضوع روایات تقد راویوں سے بیان کرتا ہے یمی بات اس کو موضوع بنا دینے کے لئے کافی ہے۔

میں کتا ہوں: حق ابن جوزیؒ کے ساتھ ہے اس کا ذکر آئندہ اوراق میں ہوگا اور امام مناویؒ کا امام سیوطیؒ سے حفص بن عبدالرحمان کی متابعت کرنا شائد تحریف ہے لیکن میں نے امام سیوطیؒ کی ''التعقبات علی الموضوعات'' ۵۰۵۔ ہیں دیکھا ہے کہ جعفر بن عبدالرحمان بن زیاد ہے اور مجھے ''تعقبات'' اور ''الفیق'' کے ننوں میں تحریف کا اندیشہ ہے تاہم مجھے ابن عبدالرحمان کی معرفت نہیں ہے (واللہ اعلم)

ہاں! این جوزی کا کلام جو پہلے گزر چکا ہے اس کو امام سیوطی نے "الملآلی"

۱۹ مصہ میں نقل کیا ہے اور اس پر رضامندی کا اظمار کیا ہے اس لئے اس کا تعاقب

میں کیا البعد کما ہے کہ اس صدیث کو امام طرافی نے روایت کیا ہے اور "حاوی"

موف کے مؤلف نے اس حدیث کو طرافی اور ابوبعلی کی طرف نبت کرنے کے

بعد کما ہے کہ یوسف اور اس کا شیخ دونوں ضیف ہیں اور امام بیٹی نے "مجمع

الروائد" ۱۹۰۸ میں کما ہے کہ اس صدیث کو ابوبعلی نے اور طرافی نے "الاوسل"

میں نقل کیا ہے اس کی شد میں یوسف بن زیاد ہمری رادی ضعف ہے لیکن وہ شد

کی دوسری علمت سے خافل ہے اور وہ افریق کا ضعیف ہونا ہے۔

اور خطیب بغدادی نے "آری " ۱۵۰ یل بوسف کے حالات بیان کرتے ہوئے کما ہے کہ یہ راوی تقد نیں ہوئے کما ہے کہ امام نسائی ہے مودی ہے انہوں نے کما ہے کہ یہ راوی تقد نیں ہے اور امام بغاری اور سائی نے اس کو مشر الحدیث کما ہے ای طرح ابوعاتم نے الحرح والتعدیل" ۱۵۰ یس اس کو مشم کما ہے بعد ازاں میں نے دیکھا کہ امام سفادی نے اس مدیث کو "الفتاؤی الحدیث، ۱۵۰ میں ذکر کیا ہے اور تبعرہ کیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ترین ہے جب کہ مارے شخ حافظ ابن جر نے "فتح الباری" میں اس کی سند ضعیف ترین ہے جب کہ مارے شخ حافظ ابن جر نے "فتح الباری" میں اس کے رواۃ کو صرف ضعیف کما ہے چونکہ اس راوی میں انتما درجہ کا ضعف ہے اس کے رواۃ کو صرف ضعیف کما ہے چونکہ اس راوی میں انتما درجہ کا ضعف ہے اس کے بعض علاء نے بیتین کے ساتھ کما ہے کہ نی صلی اللہ علیہ و سلم نے شلوار اس کے بعض علاء نے بیتین کے ساتھ کما ہے کہ نی صلی اللہ علیہ و سلم نے شلوار نہیں بنی ہے۔

9٠ عَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ الصَّوْفِ؛ تَجِدُوا حَلاَوَ الْإِيَّانِ فِيُ تَعَلَيْكُمْ الْكُونِ بِلِبَاسِ الصَّوْفِ، فَجِدُوا خِلاَّةَ الْآكُولِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ الصَّوْفِ، فَجِدُوا خِلاَّةَ الْآكُولِ، وَعَلَيْكُمْ بِلِبَاسِ الصَّوْفِ بُورِثُ بِلِبَاسِ الصَّوْفِ بُورِثُ الْجَكُمةِ تَجْرِي فِي الْجَوْفِ مَجْرَى الْقَلْبُ التَّفَوْفِ مَجْرَى الْقَلْبُ التَّفَوْفِ مَجْرَى اللَّمَ، فَمَنُ كَثُرُ تَفَكُّرُهُ بُورِثُ الْجَكُمةَ تَجْرِي فِي الْجَوْفِ مَجْرَى اللَّمَ، فَمَنُ كَثُرُ تَفَكُّرُهُ وَلَا طَعْمُهُ وَكَلَّ لِسَانُهُ وَوَقَ قَلْبُهُ وَمَنْ النَّالِ القَاسِمُ فَلَا تَعَلَّمُ النَّالِ الْقَاسِمُ بَدَنُهُ ، وَقَسَا قَلْبُهُ وَالْقَلْبُ الْقَاسِمُ بَدِنُهُ مِنْ النَّارِ.

اونی لباس زیب تن کرد تم (اس کی وجہ سے) اپ ولوں بی ایمان کی طلاوت پاؤ گے۔ تم اونی لباس زیب تن کرد تم اس لباس کی وجہ سے آخرت بیں پہچانے جاؤ گے۔ بلاشبہ اونی لباس ول بیل سوج پیدا کرتا ہے اور ول بیس تفکر کا نمودار ہوتا حکمت کو جنم دیتا ہے اور پیش خون کی ماند گروش کرنے گئی ہے حکمت یعنی وانائی تمام جم بی خون کی ماند گروش کرنے گئی ہے ہی جس محض میں تفکر زیادہ ہے اس کی خوراک کم ہو جاتی ہے

اس کی زبان رکی رہتی ہے اور وہ انبان رقیق القلب ہو جاتا ہے اور جس مخص میں تفکر کم ہوتا ہے اس کی خوراک زیادہ ہو جاتی ہے اس کا بدن موٹا ہو جاتا ہے اس کے دل پر قساوت کا غلبہ ہو جاتا ہے وار رکھو) وہ دل جو قساوت سے معمور ہے وہ جنت سے دور ہے دو در نے کے قریب ہے۔

میں کتا ہوں: اس نے سابقہ سند کے مثل سند بیان کی ہے البتہ متن میں مرف یہ قول ہے کہ "تم اونی لباس زیب تن کرد تم ایمان کے طاوت پاؤ محمد" امام ریستی سے کما کہ جمیں ابو عبد الرحمان نے خبردی۔

میں کتا ہوں: اس کی سند کدی تک پہلی سند کی مثل ذکر کی ہے اور صدیث میں کتا ہوں: اس کی سند کو محر قرار دیا ہے اس کے اس قول کہ "تم اونی لباس

نیب تن کو تم محسوس کو مے کہ تم کم کھانا کھاتے ہو" کو قلم بند کیا ہے اور پکھ ایسا معلوم ہو تا ہے کہ یہ بعض رواۃ کا کلام ہے لیکن اس کو صدیث کے ساتھ ملا دیا گیا ہے خیال رہے کہ اس عبارت میں پکھ خلط محث ہے اس کی وضاحت "فیض القدري" کی عبارت سے ہو رہی ہے۔

امام بیمق یے کما ہے کہ اس صدیث میں یہ زیادتی محکر ہے پچھ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ زیادتی کی رادی کی طرف ہے کی گئی ہے اس کے بعد میں نے اس عبارت کی تفیش کی تو یہ عبارت امام سیوطی کی "الدرج الی الدرج" میں مجھ طور پر دستیاب ہوگئ ۔ امام سیوطی کا قول ہے 200 کہ اس صدیث کو امام بیمی گئے دشعب الایمان" میں ذکر کیا ہے اور واضح کیا کہ "تم اونی لباس زیب تن کو تم اپند دلوں میں ایمان کی طاوت محسوس کرو سے" مرفوع ہے اور باتی حصد زائد ہے اور اس کا انکار کیا گیا ہے نیز بیان کیا کہ یہ حصد کی راوی کی جانب سے اضافہ شدہ ہے۔

میں کمتا ہوں: فی الحقیقت اہام سیوطی کا قول متنو ہے کہ اس نے "الجامع الصغیر" میں مدیث کے پہلے جھے کا ذکر کیا ہے اور اس کی نسبت "متدرک حاکم" اور "سنن بیعق" کی جانب کی ہے لیکن اس سے کیا فائدہ ہے؟ جب کہ مزید علیہ پر مزید دونوں محمد بن یونس وضاع کے طریق سے ندکور ہیں۔ اور ابن حیان کا قول ہے کہ شائد اس راوی نے دو ہزار سے زائد احادیث وضع کی ہیں۔

بعد ازاں "المستدرك" ١٦٦ ميں اى طريق كے ساتھ مجھے اس صديث كو ديكھنے كا اتفاق ہوا اس ميں صرف پهلا جملہ تھا جس كا ذكر بطور شاہر كے تھا جب كه امام ذہبی نے اس طریق كو ضعیف قرار دیا ہے۔

91 - كَانُ اَحْلِفَ بِاللَّهِ وَاكْذِبَ اَحَبُّ إِلَى مِنْ آنُ اَحْلِفَ بِغَيْرِ
 اللّٰهِ لِمَاصُدُقَ.

میں اللہ کی متم جھوٹی اٹھاؤل مجھے زیادہ محبوب ہے کہ میں غیراللہ کا نام کے کریچی متم اٹھاؤں۔

تختیق : یه حدیث موضوع ب اس حدیث کو ابونعیم نے "الحلیہ" ۱۵۵ ادر

"اخبارِ اصبان" ۱۸۸ می محد بن معاویہ کے طریق سے بیان کیا اس نے کما کہ ہمیں عمرو بن علی المقدی نے ہتایا اس نے کما کہ ہمیں معرفے ورہ سے خروی اس نے حام سے اس نے ابن مسعود سے مرفوع بیان کیا نیز ابو قیم ؓ نے "الاخبار" میں ذکر کیا ہے کہ اس کو رداۃ نے موقوف بیان کیا ہے نیز "الحلیہ" میں اس نے بیان کیا کہ اس صدیف میں محد بن معاویہ راوی متفرد ہے۔

میں کہتا ہول: اس مخص سے مراد نیٹاپوری ہے۔ امام دارقطنی بے اس کو کذاب کما ہے ابن معین نے جمی کذاب کما ہے البتہ جیسا کہ ابو فیم نے ذکر کیا ہے بیت مدیث موقوف ہے اور ابن مسوو کا قول ہے نیز اس حدیث کو امام طرائی نے "الکبیر" ۱۹۹ میں محج سند کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس کے رواۃ مسج کے رواۃ بیس جیسا کہ "المجم" ۱۲۴ اور "الارواء" ۱۹۲۱ میں ہے۔

محقیق ! یہ صدیف موضوع ہے اس صدیف کو اہام ترفی ماد کے عبداللہ بن ابراہیم غفاری المدین کے طریق سے میان کیا اس نے کہا کہ مجھے میرے والد نے صدیف میان کی اس نے ابو کرین المنکدر سے اس نے جابڑ سے مرفوع روایت کیا اور اہام ترفیق نے صدیف کو غریب کما ہے۔

میں کتا ہوں: ابن حبان کے عبداللہ بن ابراہم کے بارے میں کما ہے کہ وہ امادے وضع کیا کرتا تھا۔ امام حاکم نے بیان کیا کہ اس نے ضعفاء کی ایک جماعت سے موضوع احادث روایت کی ہیں جن کو اس کے علادہ کس نے بیان نہیں کیا۔ سے موضوع احادث روایت کی ہیں جن کو اس کے علادہ کس نے بیان نہیں کیا۔ میں کہتا ہوں: اس کا والد مجمول ہے اس کا ذکر "تقریب" میں ہے ہی اس سند

کے لحاظ ہے یہ حدیث موضوع ہے نیز اس حدیث کو امام منذری کے "الترخیب"
میں اس کے ضعف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ذکر کیا ہے اس میں پھی ذاکد
الفاظ ہیں کہ جس محض میں تین خصلتیں موجود ہوں گی اللہ عزوجل اس کو اپنے عرش
کے سائے کے بینچ مقام عطا فرائے گا جس روز عرش کے سائے کے علادہ کوئی دو سرا
سابیہ نہیں ہو گا (وہ تین خصلتیں یہ ہیں) تکلیف کے اوقات میں وضو کرنا جب کہ
وضو کرنا مشکل ہو' اندھیری راتوں میں مجھ میں جانا اور بھوکے انبان کو کھانا کھلانا نیز
اس نے بیان کیا کہ اس حدیث میں امام تندی نے مرف پہلے تین کا ذکر کیا ہے اور
حدیث کو غریب کما ہے اور نیز ابوالشنے نے اس حدیث کو "الواب" میں اور ابوالقاسم
امبانی نے کمل ذکر کیا۔

قیامت کے دن لوگ مغیں باندھے ہوں گے۔ ایک دوزخی انسان غیردوزخی کی قریب سے گزرے گا اس کو (تخاطب کرکے) کے گا'
اے فلاں! کیا تجے وہ دن یاد ہے جس دن تو نے پانی طلب کیا تھا
اور میں نے تجے ایک گھونٹ پانی پلایا تھا؟ (رادی نے بیان کیا) وہ
اس کی سفارش کرے گا۔ ایک اور انسان گزرے گا وہ کے گا'کیا
تخیے یاد نہیں کہ جنب میں نے تخیے وضو کا پانی دیا تھا؟ چنانچہ وہ اس
کی سفارش کرے گا۔ ایک اور انسان گزرے گا وہ کے گا' اے
فلاں! کیا تخیے وہ دن یاد نہیں جس دن تو نے مجھے فلاں فلاں کام
فلاں! کیا تخیے وہ دن یاد نہیں جس دن تو نے مجھے فلاں فلاں کام
محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## م تھا۔ چنانچہ وہ اس کی سفارش کرے گا۔

تحقیق : یہ رہے ضعف ہے' اس مدیث کو ابن ماجہ محدد نے برید رقائی کے طریق ہے اس نے ان ہے مرفوع روایت کیا ہے اور برید بن ابان راوی ضعف ہے جیسا کہ حافظ ابن جر اور ویکر محدثین نے بیان کیا ہے۔ ویکر محدثین نے بھی انس مسیح سے اس مدیث کی طرح بیان کیا ہے خیال رہے کہ ان احادیث بیس کوئی مدیث مسیح نہیں۔ ترغیب کا مطالعہ فرائیں۔ ۲۵۵۔

٩٣ - عُرَى الْاِسُلاَمُ وَقَوَاعِدُ الدِّيْنِ ثَلاَثَةُ، عَلَيْهِنَّ اُسِّسَ الْاِسْلاَمُ، مَنُ تَرَكَ وَاحِدَةً مِّنْهُنَّ! فَهُوَ بِهَا كَافِرْ حَلاَلُ الدَّمِ: شَهَادَةُ اَنُ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ، وَالطَّلاَةُ الْكُتُوْبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضَانَ.

اسلام اور دین اسلام کی بنیادی باتیں تین بیں ان پر اسلام کی بنیاد استوار ہوتی ہے جو مخص ان تین باتوں میں سے ایک کو بھی ترک کرے گا وہ کافر ہوگا اس کا خون مباح ہے (پہلی بات) اس بات کی گوائی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نمیں (دوسری بات) فرض نماز ہے اور (تیسری بات) رمضان کے روزے ہیں۔

ستحقیق : سے حدیث ضعیف ہے' اس حدیث کو ابو بعلی نے "مند" ۵۲۱۔ میں اور لالکائی نے "استہ" ۱۳۷۔ میں اور لالکائی نے "استہ" ۱۳۷۔ میں مول بن اسائیل کے طریق سے اس نے بیان کیا کہ میں حماد بن زید نے حدیث بیان کی اس نے عمرو بن مالک فکری سے اس نے ابوالجو ذاء سے اس نے ابن عباس سے بیان کیا۔

ماو کا قول ہے کہ ہمارے علم کے مطابق ہمارے شخ نے اس حدیث کو مرتوع رواعت کیا ہے۔ امام منذری ۵۲۸ء کا قول ہے کہ اس کی سند حسن ہے اور اس کی متابعت امام میشی ۵۲۵ء نے کی ہے۔

میں کہتا ہوں: ان دولوں کا قول محلؓ نظر ہے اس لئے کہ عمرد کی توثیق ابن حبان می ملاوہ کمی نے شق قرار دینے حبان کے علاوہ کمی نے نہیں کی ہے جب کہ ابن حبان می رادی کو ثقت قرار دینے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

مِن مسائل بِن يمان تك كه وه الي رواة كو بهي نقد قرار ديت بين جو ناقدين ائمه کے زویک مجول میں اس پر ہم متعدد بار تنبیسہ کر سے میں ۵۳۰ می وجہ ہے کہ جس راوی کی توثق میں ابن حبان متفرد میں اس رادی کے بارے میں ول اطمینان ماصل میں کریاتا اور خود انہوں نے مالک رادی کے بارے میں کما ہے کہ اس کی صدیث کا اعتبار ہو گا جب کہ اس کا بٹا کی اس سے روایت نہ کرتا ہو وہ خطائیں بھی كريا ہے اور فرائب بھى ذكر كريا ہے احص پس جب اس كابير طال ہے ك وہ خطائيں كرما ہے اور فرائب ذكركرما ہے تو مناسب يى ہے كه اس كى حديث كو اس وقت تك قابل جمت نہ سمجما جائے جب تک کہ اس کی متابعت نہ ہو آگہ ہم فلطی سے محفوظ رہیں اور جب وہ کسی حدیث میں متغرو ہے جیسا کہ اس حدیث میں ہے تو مناسب یکی ہے کہ وہ ضعیف ہے نیز مول بن اساعیل صدوق رادی ہے لیکن کثرت کے ساتھ خطائي كرنا ب جياك ابومام" اور ويكر مخدين كاقول ب الذا اس مدعث ك بارے میں عن عالب یہ ہے کہ اگر اس صحف کا اصل ابن مباس سے عابق ہے و حدیث موقوف ہے اس لئے کہ حماد بن زید راوی بعض باتوں کی نسبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں متردّد ہیں البتہ سعید بن زید راوی جو حماد کے بھائی میں انہوں نے وثوق کے ساتھ اس صدیث کو مرفوع کما ہے لیکن سعید اس لائق سی بے کہ اس کے قول کو جب سمجا جائے جیسا کہ سعدی نے اس پر تیمرہ کیا ہے۔ امام نسائی " اور ویکر بحد مین کا قول ہے کہ وہ قوی راوی نمیں ہے نیزید صدعث ظاہری طور پر اس مدیث کے ظاف ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے کہ اسلام کی بنیاد پاچ باتوں پر ہے۔۔۔۔ اس کے وو سب ہیں۔

ووسرا سبب: صبح حدیث میں وہ محض قطیت کے ساتھ کافر قرار شیں پاتا برکی ایک کام کو ترک کرے لیکن اس حدیث میں ہے کہ جو محض ایک کام ترک کرے گا وہ کافر ہے اور سعید بن حماد کی روایت میں ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر کرنے والا ہے اور میرا اعتقادیہ نہیں ہے کہ معترعاء میں سے کس ایک نے بھی ایے مخص کو کافر کما ہو جو رمضان کے روزوں کو ترک کرتا ہے بشرطیکہ ترک کو طال نہیں جانتا جب کہ حدیث کے فاہری الفاظ اس کے مخالف ہیں اس است ملمہ کی جانب سے یہ ایک عملی دلیل ہے جو اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہی ہے۔ جو اس حدیث کو ضعیف قرار دے رہی ہے۔ (واللہ اعلم)

اس میں کچھ شبہ نہیں ہے کہ ارکانِ اربعہ میں سے کی ایک رکن کی اوالیگی میں تمال افتیار کرنا ایبا فعل ہے جو اس کے فاعل کو کفر میں واقع کرنے کا پیش خیر ہے جبیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کرای ہے کہ "آدی اور کفر کے درمیان فرق نماز کو چھوڑنا ہے" ۱۵۳۰ ہی دہ فعض جو نماز کی اوالیگی میں سستی کرتا ہے خطرہ ہے کہ کمیں دہ انسان کفر پر نہ فوت ہو جائے (العیاذ باللہ) لیکن کمی صحح حدرہ میں قطعیت کے ساتھ تارک صلوۃ اور تارک موم کو کافر نہیں کما کیا ہے حدث میں قطعیت کے ساتھ تارک صلوۃ اور تارک موم کو کافر نہیں کما کیا ہے جب کہ کافر قرار دینے والی صرف یمی ایک صدیف ہے جو ضعیف ہے (واللہ اعلم)

لین ارکان خسد میں ہے پہلا رکن کہ انبان اس بات کی گوائی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برخی نہیں اس کے بغیر کوئی بھی عمل صالح فائدہ نہیں بخشا۔ اس طرح جب کوئی معنوں کلیہ شاوت کا اقرار کرتا ہے لیکن اس کے معنی کی حقیقت کا معلوم نہیں کریاتا یا اے حقیقت کا علم تو ہے لیکن عملی زندگی اس کے معابق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مصائب کے وقت غیراللہ سے مدد طلب کرتا ہے اور اس طرح کے دیگر شرکیہ کام کرتا ہے۔

94 - التَّانِبُ حَبِيْبُ اللَّهِ.

#### توبہ کرنے والا اللہ تعالی کا محبوب ہے۔

محقیق: ان الفاظ کے ساتھ مدیث کا اصل نیں ہے' اس مدیث کی نبت الم فرائ کے اللہ علی اللہ علیہ وسلم کی فرائ کے اللہ علیہ وسلم کی فرائ کے اللہ علیہ وسلم کی فرائ کے اللہ علیہ اس مدیث کی ہوئے والی مدیث بھی اس مدیث کی مدیث کی مدیث بھی اس مدیث کی مدیث کی مدیث بھی اس مدیث کی مدیث بھی اس مدیث کی مدیث کی مدیث کی مدیث کی مدیث کی مدیث بھی اس مدیث کی مدیث بھی اس مدیث کی کی مدیث کی مدیث

# ٩٩ - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعَبُدَ الْمُؤْمِنَ الْمُنْتِنَ النَّتَّوَّابَ.

### بے شک اللہ تعالی ایسے مومن بندے کو محبوب جانا ہے جو فقنے میں جلا ہو کر آئب ہو جا آ ہے۔

محقیق : یہ مدیث موضوع ہے اس مدیث کو عبداللہ بن احمد نے "زوا کہ المسند" مصد میں ذکر کیاہے اور اس کے طریق کے ابو فیم نے "الحلیہ" ۱۹۵۸ میں ابو عبدالله ملم رازی سے اس نے ابو عمود بجلی سے اس نے عبدالملك بن سفیان ثقفی اسے اس نے عبد بن الحنفیہ سے اس نے ابو جعفر محمد بن علی سے اس نے محمد بن الحنفیہ سے اس نے ابی والد سے مرفوع رواعت کیا ہے۔

اس مدیث کی سند موضوع ہے ابو عبدالله مسلمہ رازی کے طالات مجھے تہیں اس سکے ہیں نیز طافظ این جر نے "فیل المنفع بردا کد رجال الائمہ الاربعہ" بی اس کو ذکر تمین کیا ہے۔ طالا تکہ یہ ان کی شرط پر تھا دراصل اس بیسے کیر راویوں کے طالات ان سے مخلی ہیں ادر ابو عمرہ بحل کے بارے میں امام ذہی نے "میزان" میں اور طافظ نے "فیل" میں میان کیا ہے کہ کما جاتا ہے کہ اس کا نام عبیدہ ہے اس سے حری بن صفعی نے روایت کیا ہے این حبان نے کما ہے کہ بیر رادی قابل جست نمیں

مافظ ابن جر نے "لسان المیزان" کی "اکنی" میں ہے اللہ اس کے ساتھ کرر کیا ہے کہ اس سے مراد عبیدہ بن عبدالرحمان ہے اور اس کی تائید اس سے بھی ہو رہی ہے کہ اس نے مراد عبیدہ بن عبدالرحمان آنے اس کا اندراج "الاساء" میں اس طرح کیا ہے: "عبیدہ بن عبدالرحمان ابو عمرہ البحل" ابن حبان نے اس کا ذکر کیا اور کما کہ اس نے یکیٰ بن سعید سے مدیث بیان کی ہے اس سے حری بن حفق نے بیان کیا کہ وہ تقد رواۃ سے موضوع روایات بیان کرتا ہے (چنانچ) اس نے یکیٰ سے اس نے سعید بن معلی اللہ بن میشب سے اس نے ابو ابوب" سے بیان کیا اس نے کما کہ میں نے نبی معلی اللہ میں میشب سے اس نے ابو ابوب" سے بیان کیا اس نے کہا کہ میں نے نبی معلی اللہ وسلم کی ریش مبارک سے کھھ بال لئے اس پر آپ نے فرمایا" اے عرب کے ملیہ وسلم کی ریش مبارک سے کھھ بال لئے اس پر آپ نے فرمایا" اے عرب کے ملیہ وسلم کی ریش مبارک سے کھھ بال لئے اس پر آپ نے فرمایا" اے عرب کے

### باپ بخے کئی اٹلیف نہ پہنچ گ۔

میں کتا ہوں: ابن ابی ماتم میں میں کا ذکر ان رواۃ میں کیا ہے جن کا مام معیدہ فی کے ساتھ ہے لین اس کے بارے میں جرح تعدیل کا ذکر نہیں کیا اس مقام نے فروار کر وا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں ہے کہ کی راوی کے بارے میں ابن ابی ماتم کی فاموثی کو اس راوی کے لقد ہونے پر محول کیا جائے جیا کہ بعض معمر محد میں کا بی وطیو ہے۔ آپ نے لماحظہ فرما لیا ہے کہ ابن ابی ماتم نے اس راوی کے بارے میں ابن حبان کا والی سے میں ہوئے رک اس راوی کے بارے میں ابن حبان کا قول پہلے کر راوی اس کے فردوک تقد ہے جب کہ اس کے بارے میں ابن حبان کا قول پہلے کر راوی اس کے فرد و گرکی متقامی ہے۔ بلکہ ابن ابی ماتم میں ہو کے کہ کر یا ہے کہ اس کے بارے میں اس کو معلوات حاصل کتاب کے آغاز میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جن راویوں پر اس نے جرح کہ اس کے بارے میں اس کو معلوات حاصل تعدیل تعدیل کا علی تو وہ اس کی وضاحت کرے تاکہ ان کے بارے میں کسی میں ہو کھی افکا ذکر اس لئے کر ویا ہے تاکہ جس میں کے بارے میں حین نے کہا ہے کہ اس کا اقرار کیا ہے کہ یہ حدیث میں جسے کہ اور کیا ہے کہ یہ حدیث میں جسے کہ اور کیا ہے کہ یہ حدیث میں جسے کہ اور کیا ہے کہ یہ حدیث میں جسے کہ اور کیا ہے کہ یہ حدیث میں جسے کہ اور کیا ہے کہ یہ حدیث میں جسے کہ اور کیا ہے کہ یہ حدیث میں جسے کہ اور کیا ہے کہ یہ حدیث میں جسے کہ اور کیا ہے کہ یہ حدیث میں جسے کہ اور کیا ہے کہ یہ حدیث میں جسے کہ اور کیا ہے کہ یہ حدیث میں جسے کہ اور کیا ہے کہ یہ حدیث میں جسے اور مافظ نے در حدالملک بن سفیان لگتنی کے بارے میں حین نے کہا ہے کہ افراد کیا ہے کہ یہ حدیث میں ہے۔

مافظ میٹی نے بیان کیا کہ اس مدیث کو مبداللہ اور ابوبعلی نے بیان کیا ہے اس کی سند میں ایسے راوی ہیں جن کو میں سیں جاتا اور اس کے میخ عراق نے " نے "تخریج الاحیاء" اسم میں اس مدیث کی تبدت ان دونوں کی طرف کی ہے اور اس کی سند کو شعیف کما ہے بعد ازاں میں سنے اس مدیث کو "ستان المعانی" اسم میں کی سند کو شعیف کما ہے بعد ازاں میں سنے اس مدیث کو "ستان المعالی نے مدیث بیان کیا ہے دیکھا اس نے کما کہ ہمیں ابراہیم بن اساعیل نے مدیث بیان کی اس نے مبدللہ بن ابی سنیان سے اس نے مراف کی اس نے مجد بن کی اس نے مبداللہ بن ابی سنیان سے اس نے برید بن رکانہ سے اس نے مجد بن کی اس نے مبداللہ بن ابی سنیان کے اس نے برید بن رکانہ سے اس نے مراف کرا ہے۔

94 - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّابُ التَّائِبَ.

بلاشبہ اللہ تعالی اس نوجوان کو محبوب جانا ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ تحقیق : یہ مدیث ضعف ہے۔ "تخریج" سمه میں حافظ عراق" نے بیان کیا ہے کہ اس مدھٹ کو ابن الی الدّنیا نے "التوب" میں اور ابوالشیخ نے "کتاب القواب" میں انس ہے ضعف سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔

٩٨ - إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الشَّابُّ الَّذِي يُفِنِي شَبَابَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ عَلَّ وَجَلَّ.

یقینا الله عزو جل اس نوجوان کو محبوب جانتا ہے جس کی جوائی اللہ عزو جل کی اطاعت میں صرف ہوئی۔

محقیق : یہ صدیث موضوع ہے اس صدیث کو ابو تھی ممال ہے جم بن فعل بن عطیہ کے طریق ہے روایت کیا اس نے سالم العطی ہے اس حدیث کی بند موضوع ہے ہے اس حدیث کی بند موضوع ہے ہے اس نے عبراللہ ہے اس حدیث کی بند موضوع ہے جمع بن فضل رادی کذاب ہے۔ پہلے بھی اس کا ذکر ہو چکا ہے صدیث کی علت دراصل یہ رادی ہے۔ نیز جمعے خطرہ ہے کہ عمر بن عبدالعزر اور ابن عرش کے درمیان انتظاع ہے اس لئے کہ جس وقت عمر بن عبداللہ بن عمر فوت ہوئے اس وقت عمر بن عبدالعزر کی عمر قربا تیرہ سال متی۔

99 - إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ النَّاسِكَ النَّظِيْفَ.

بلاشبہ اللہ عرق و جل اس آدی کو محبوب جانا ہے جو عبادت گزار ہے اور نظافت سے رہتا ہے۔

محقیق : یہ حدیث موضوع ہے خطیب بغدادی کے اس حدیث کو "آریخ" مصحقیق : یہ حدیث کو اللہ النظاری کے طریق سے بیان کیا اس نے متعدد ہے اس نے جایا ہے موضع بیان کیا اس کی سے اس نے جایا ہے مرفوع بیان کیا اس کی

سند موضوع ہے۔ فغاری وضع کے ساتھ متم ہے اور متکدر لین الحدیث ہے جیسے مافظ نے "تقریب" بن ذکر کیا ہے یہ اور اس سے ما تیل صدیث "الجامع الصغیر" کی موضوعات سے بیں۔

• ١ - حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّقَاتُ الْلُقَرَّبِيْنَ.

صالحین کی نیکیاں مقربین کی (نبت کے لحاظ سے) برائیاں ہیں۔

متحقیق : به مدیث باطل ب اس کا کوئی اصل نمیں ہے اس مدیث کو امام فرالی اس مدیث کو امام فرالی است سے استحقیق : الاحیاء " استحدیث کا ساتھ وکر کیا ہے کہ "یہ قول ایسے تاکل کا ہے جو صادق ہے مسالمین کی نیکیاں .... " (آخر حدیث تک)

سکی اسکا کے ۱۹۷۷ نے کہا ہے کہ اس پر غور کیا جائے اگر یہ مدیث ہے۔ جب کہ مستف نے کہا ہے کہ اس مستف نے کہا ہے کہ اس سے مستف نے کہا ہے کہ اس سے مقصود کون ہے؟

میں گتا ہوں : یہ واضح ہے کہ اہام فرائی نے اس قول کو بطور صدیث کے ذکر نہیں کیا ہوں : یہ واضح ہے کہ اہام فرائی نے "احادیث الاحیاء" میں اس کی تخریج نہیں کی ہے جب کہ اہام فرائی نے اشارہ کیا ہے کہ یہ ابوسعید خراز صوفی کا قول ہے چتانچہ ابن جوزی نے "معنوة العفوة" ۱۳۸۸ء میں اس قول کو اس کی طرف منسوب کرکے ذکر کیا ہے نیز ابن عساکر نے اس کے حالات کے ضمن میں بیان کیا ہے جیسا کہ "ا کشف" ۱۳۹۵ء میں ہے نیز اس نے ذکر کیا ہے کہ بعض لوگوں نے اس کو حدیث خیال کیا ہے جب کہ ہے صدیث خیال کیا ہے جب کہ ہے حدیث نہیں ہے۔

میں کتا ہوں: جن محد میں نے اس کو مدیث قرار ریا ہے ان میں الشیخ ابرالفنل ہورود" مدیث میں الشیخ ابرالفنل ہورود" مدیث میں ذکر کیا ہے کہ مردی ہے کہ بیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے چو تکہ انہوں نے اس قول کی نبست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب میغہ تمریض کے ساتھ کی قول ہے اس لئے اس سے پچھ قوت عاصل نہیں ہے جب اس میغہ کے ساتھ کوئی قول نہوں ہو تو اس قول کا اصل ہو تا ہے اگرچہ وہ ضعیف ہو لیکن اس قول کا تو پچھ اصل نہیں ہے جب اس مینہ کے ساتھ کوئی قول

### ہمی شیں۔

جی کتا ہوں: اس قول کا معنی بھی میرے زدیک درست نہیں ہے اس لئے

کہ کوئی نیک بھی بھی برائی نہیں کملا عتی خواہ نیکی کے کرنے والے کا مقام کیا ہی

کیوں نہ ہو ظاہر ہے کہ اعمال کرنے والوں کے مقام کے لحاظ سے اعمال کے مرات

جی نقادت ہوتا ہے جب کہ ان اعمال کا کرنا درست ہو آگرچہ وہ اعمال حن یا بھے کے

ماتھ موصوف نہ ہوں جی تمن جموت جو ابراہیم علیہ السلام سے صادر ہوئے۔ وہ اس

لئے جائز ہیں کہ وہ اصلاح کے لئے بولے محلے تھے لیمن بایں ہمہ ابراہیم علیہ السلام

لے بائز ہیں کہ وہ اصلاح کے لئے بولے محلے تھے لیمن بایں ہمہ ابراہیم علیہ السلام

نیوں جموٹوں کو برائی قرار دیا اور ان کی وجہ سے صفرت کر دی کہ وہ

نارش کی ابلیت نہیں رکھتے جب کہ تمام لوگوں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

ادر تمام انبیاء کرام شامل ہیں لیکن وہ نئی جو اللہ کے قرب کا باعث ہے وہ اس لحاظ

ادر تمام انبیاء کرام شامل ہیں لیکن وہ نئی جو اللہ کے قرب کا باعث ہے وہ اس لحاظ

ادر تمام انبیاء کرام شامل ہیں لیکن وہ نئی جو اللہ کے قرب کا باعث ہے وہ اس لحاظ

ادر تمام انبیاء کرام شامل ہیں لیکن وہ نئی جو اللہ کے قرب کا باعث ہے وہ اس لحاظ

ادر تمام انبیاء کرام شامل ہیں لیکن وہ نئی جو اللہ کے قرب کا باعث ہے وہ اس لحاظ

ادر تمام انبیاء کرام شامل ہیں لیکن وہ نشرین سے ہوا ہے یہ ایک بات ہے جو ناقائل فیم اور ناقائل تمام ایک کا تمام اللہ کی جو اللہ کے اس کا صدور مقربین سے ہوا ہے یہ ایک بات ہے جو ناقائل قام اور ناقائل تسلیم ہے۔



## حدیث کی اِصطلاحات

(اصولِ مدیث کی چند اصطلاحات جن سے قار نمین کرام کو آگاہ کرنا ضروری ہے) مرتب: عبدالحفظ مدنی نائب مریر ضیاء الستر اوارة الترجمہ و النالف، فیصل آباد

اصول حدیث : ان قوانین کو کہتے ہیں جن کے ساتھ سند اور متن کے احوال معلوم کئے جاتے ہیں۔

منن : مدیث کے الفاظ کا نام منن ہے۔

سند: رادیوں کا وہ سلسلہ جو متن تک پہنچا ہا ہے ' سند کملا ہا ہے۔

مجالی ف وہ انسان جس کی تی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحالت اسلام ملاقات موتی اور وہ اسلام پر فوت ہوا۔

تا بعی : وہ انسان ہے جس کی کسی محالی سے بھالتِ اسلام طاقات ہوئی اور وہ اسلام پری فوت ہوا۔

تیج تا بھی: وہ انسان جس کی کمی تا جی سے بحالتِ اسلام طاقات ہوئی اور وہ اسلام پر فوت ہوا۔

صبیعی قدی : جو حدیث نی صلی الله علیه وسلم سے منتول ہو لیکن اس کی نبت اللہ جارک و تعالی کی طرف ہو۔

مند: الى مديث كو كت بي جو مرفوع بوا ادر اس كى سند بي ظاهرا السال بول من المنتج كذا: اس مراد مرفوع مديث ب

می صدیت: جس کی سد میں انسال ہو مین کوئی رادی مرا ہوا نہ ہو اور تمام

راوی عادل ہوں' نیز ان میں منبط کا وصف ہو' شذوذ اور علّت بھی موہود نہ ہو۔

عاول : عادل سے مقصود یہ ہے کہ راوی منصف مزاج مسلمان عاقل اور بالغ ہو نیز کبار کے ارتکاب سے محفوظ ہو۔

ضبط: اوی نے جس مدیث کو سنا اس کو اپنے سینے میں محفوظ کیا یا اسے تحریر کر لیا اور ای حالت میں اس مدیث کو آگے پنچایا۔

شفوذ: القد رادى الن سے زيادہ لقد رادى كى كالفت كرے۔

علت: اس بوشدہ سب کو کتے ہیں کہ جو سند میں پایا جاتا ہے جس سے مدیث کی صحت متاثر ہوتی ہے۔

مرفوع حدیث: جس کی نبت کمی محالی کی طرف ہو' شد میں اتسال ہو یا انتظاع۔

موقوف حدیث: جس کی نبت کی محالی کی طرف ہوا سند جی انسال ہویا انتظاع۔

مقطوع حدیث: ده اثر ہے جس کی نبت آبلی کی طرف ہو نیز سند میں اتسال

ار : محاب اور تابین کے اقوال کو اثر کہتے ہیں اور اثر کا لفظ صدیث کے مترادف بھی ہے۔

متواتر : الى مديث كو كمت بين كه جن كوبيان كرف والى رواة كير تعداد بين الهول اور يد تعداد بين المول اور يد تعداد مين المول اور يه تعداد شروع سے آخر تك ايك جيسى موان ان كاكذب بيانى بر موافقت كرنا نامكن موان نيز جرراوى مديث كو واضح ميغه كے ساتھ بيان كرے.

خرواحد: بس مديث ين مواتر كي شريس نه ياكي جائي-

غربب: جس مدیث کی سند بی سمی جکه کوئی راوی تعداد بین ایک ہو۔

#### rri

حسن : جس مدیث کی شد جس اتسال ہو اور راوی بھی ومفِ عدالت کے ساتھ موصوف ہو لیکن وصف صبط صبح مدیث جیسے راویوں والانہ ہو۔

ضعیف : جس مدیث میں صبح ادر حن مدیث والی شرمیں موجود نه مول-

منقطع : جس مدیث کی سدیں مخلف مقالت سے ایک یا ایک سے زیادہ راوی مرے ہوں۔

معفل: جس صدیث کی سد میں دویا دو سے نیادہ راوی ایک جکہ سے مسلسل مرے ہوئے ہوں۔

مرسل: آبا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول یا فعل بیان کرے درمیان میں کسی محانی کا ذکر نہ کرے۔ کسی محانی کا ذکر نہ کرے۔

معلی ، وہ صحف ہے جس کی سد کے شروع میں ایک یا ایک سے زیادہ رواۃ مسلسل مرے ہوئ ہوں۔

مصطرب : سند کے رواۃ یا رواۃ اور متن دونوں میں اختلاف ہو اور ترجع کی صورت نہ ہو۔

معلل: الى مديث كوسمت بي جس مى كوشيده علّت براطلاع عاصل موجات جب كه صديث بظاهراس سے محفوظ مو-

منكر : بس مديث من ضعيف رادى كله رادى كى مخالف كري-

مررج : الى مديث كوكت بي جس ك اصل متن بي يا سد بي ايها اضافه كر واحميا بوجو اصل مديث بي نه بو اور اس طرح سے متن يا سند بي تبديلي واقع بو جائے۔

ر آس: جس مدیث کی سند جس کوئی رادی مرس موا بعنی رادی کا ساع اس کے استادے مکن مو لیکن اس روایت کو اس نے نہ سنا۔ یا کمی رادی کا اپنے استادے

#### T.T.T

ساع ممکن ہونے کے باوجود اس کی بیان کردہ روایت میں ساع ثابت نہ ہو۔ موضوع : وہ حدیث ہے جو من گھڑت اور جموثی ہے۔

تالع: وه مديث ب جو غريب مديث ك موافق ب وونول كا محالي ايك مو-

شلم : الى حديث كو كتے بيں جو غريب حديث كے موافق ہو' البتہ محالي ميں اتحار نہ ہو۔

اِخْتُلُاط : کی رادی کی عقل کے فاسد ہو جائے ' برهایا طاری ہو جائے ' تابینا ہو جانے کا بینا ہو جانے کا بینا ہو جانے یا کتابوں کے ضائع ہونے کی وجہ سے اس کی بیان کردہ احادیث کی صحت یا عدم صحت کا فیصلہ نہ ہو سکے۔

سند عالى: الى مديث جس كى دو اساد بون اس ميس سے جس سند كے رواة تعداد ميں كم بول عالى سند كى رواة تعداد ميں كم بول عالى سند كملاتى ہوں دور سند بال كملاتى ہو۔ چنانچه محد مين سند عالى كے حسول كے لئے وشوار مرزار اور دور دراز علاقوں كا سنر كرتے تھے۔

روایت بالمعنی : رادی نے اپنے استاد سے ردایت کے جو الفاظ سے ہیں انہیں بینہ ادا نہ کرے بلکہ اس روایت کا معنی بیان کرے اس کا جواز اس راوی کے لئے ہے جو الفاظ کے معانی کا فعم رکھتا ہو' نیز الفاظ کی تبدیلی معانی پر اثرانداز نہ ہو۔

## تعدیل کے مراتب اور اُن کی وضاحت

ا۔ او تُق النّاس' اثبت النّاس' الله المنتى فى التّبتّ : إن اوصاف كے ماتھ جن راويوں كو موصوف كيا ور جن راويوں كو موصوف كيا جائے گا ان كى بيان كرده احاديث قابل مجت مول كى اور ان كا شار درجہ اول من مو گا۔

٢ الفيد القيدة تبت ثبت إن ادماف ك ماته جو رادى متعف بول ع و

وہ دوسرے ورجہ میں شار ہول کے -

سا۔ القد جو تقد طافظ کفتہ عدل : جب کی رادی کے یہ اوصاف ہوں کے اس کی بیان کردہ احادیث قابل مجت ہوں گے۔ اس کی بیان کردہ احادیث قابل مجت ہوں گی البت وہ تیرے درجہ میں شار ہوں گے۔ سے صدوق محلّم طباق الباس ہے: ان اوصاف کے ساتھ جو روای متصف ہوں گے ان کی بیان کردہ احادیث کو تحریر کیا جائے گا اور ان پر غورد فکر کیا جائے گا یہ رادی درجہ میں شار ہوں گے۔

۵۔ مین ہوگا ابت اس کی مدیث کو تحریر کیا جائے گا اور غورو فکر کیا جائے گا۔ درچہ بین ہوگا البت اس کی مدیث کو تحریر کیا جائے گا اور غورو فکر کیا جائے گا۔

۱- صالح الحديث: جب سمى راوى كے باره يس به وصف ذكور مو تو اس كى بيان كرده مديث تحرير كرنے كے ساتھ ساتھ اس كى تحقيق بمى كى جائے گى۔

### جرح کے مراتب اور اُن کی وضاحت

اکذب الناس الیه المنتی فی ا کذب و رکن ا کذب و منبع
 ا کذب یه الفاظ شدید جرح یه دلات کرتے بیں۔

الله وجال الذاب وضاع : يه الفاظ ذكوره الفاظ كى نبت كم جرح بر ولالت كرت بين

سو۔ لین الحدیث یا فیہ مقال : جب سی رادی کو اس وصف کے ساتھ موسوف کیا جاتھ موسوف کیا جاتھ موسوف کیا جاتھ کی جاتھ کی جاتھ کی جائے۔ کی جائے۔ کی جائے۔ کی جائے۔ کی جائے۔

سم لیس بقوی : جب سی راوی کے بارہ میں بے وصف ندکور ہو تو وہ راوی و درجد میں ہے درجد میں ہے۔ وہ راوی دد مرے درجد میں ہے۔ اس کی حدیث پر مجی خور و فکر کیا جائے۔

#### \*\*\*

متروک الحدیث وابب الحدیث کذات جب کول راوی ان اوساف کے ساتھ موسوف ہو تو اس کو میان کتا جائے مدعث کو تحریر میں نہ الیا جائے الی صدیث ناقائل اختیار ہے۔

ه قلان لا محتج به معیف مظر الحدیث: جو رادی ان ادماف کے مائھ متعف ہو اس کی روایت قائل جمت نیس البتہ مدیث کو تحریر کیا جائے اور محتیق کی جائے۔

۲- فلان یکتب حدیث فلان ضعیف جدا کلان لا تعل الروایة عند: جو راوی ان عند: جو راوی ان اوماف کے ماتھ موصوف ہو تو اس کی روایت تحریر ندکی جائے۔

کلان مشہم بالکذب مشہم بالوضع کیسوق العدیث: اس صورت پی نہ
 ان کی بیان کردہ صدیث کو لکما جائے اور نہ ان کو قائل جحت سمجما جائے نہ ان کا احتیار کیا جائے.

## كتبِ حديث كي اقسام

جامع: وو كتاب ہے جس ميں تمام تم كى احادث مردى مين ميے جامع الم الحارق جامع الم الم الم الم الم الم الم الم الم

سنن: وه کتاب ہے جس میں احکام کی احادیث مردی میں جیسے سنن نسائی۔

مند : وہ کتاب ہے جس میں ہر محالی سے مروی احادیث ایک مقام میں جمع ہوں عصد امام احمد بن صبل -

جزء: وہ کتاب ہے جس میں ایک مسللہ کی احادیث جمع ہوں جیسے جزء رفع الدین ۔ مشدرک: وہ کتاب ہے جس کو ایمی کتاب سامنے رکھ کر ترتیب دیا ممیا ہو جس کی بیان کردہ شرائط کے مطابق جو احادیث اس کتاب میں درج نہیں ہوئی ان کو اس کتاب میں درج نہیں ہوئی ان کو اس کتاب میں درج کیا جائے۔ جیسے "متدرک حاکم علی الصحیحین" یعنی بخاری اور مسلم نے اپنی کتابوں میں احادیث ذکر کرنے کی جو شرائط متعین کی جیں' ان شرائط پر پورا اترنے والی سب احادیث کو انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ چنانچہ امام حاکم" نے ان احادیث کو "متدرک" میں جمع فرمایا۔

متخرج : وه كتاب ب جس من كسى دوسرى كتاب كى احاديث كو دوسرى اسانيد س ذكركيا ب جيس "متخرج الاسعاعيلى البغدادى"

مجھم : دو كتاب ہے جس ميں اس كے مؤلف نے اماديث كو اماتذہ كے ناموں پر حدف حجى كى ترتيب كے مائھ بح كيا ہو جينے امام طراني كى تاليف كرده كتابيس المعجم الاوسط بين۔

الاطراف: جس مدیث کا ایک کوا نقل کیا جائے جو بقید حدیث پر دلالت کے اس کے ساتھ ساتھ متن کی تمام اسانیر کو یا بعض کتب کو ذکر کیا جائے جیسے تحفة الاشراف بعموفة الاطراف للموی۔



www.KitaboSunnat.com

(ブ

## فهرست مراجع 'مآخذ وحواثي

۵۰ ان منوم ۱۰۰ moirguly ے اب صفحہ ۸ ایگ صفحه ۲ ٩ إنَّ ٣ ر ٢ • ار ٢ مخلوطه كما يريه m, rr ...... المثية الرجام I,T,ATETT . ۱۳۳۱ - ۱۳۳۱ ארבון או .47,70-10 ۲۱ ر سخه ۱۵۹ 1,19846 ۸ ۲۔ سورت العکوت : ۵ س 77-4 ٠٣٠ ٢٠ ١٣٠ 7,77.71 ۲ سال منی ۱۲ ٣ ٣ ساس سورت العنكبوت : ٣٥٠ م من مدالی البیلی ف التمیدق ر ۲۲ ما می ذکر کیا ہے کہ جی علیہ اللّام كا مقدريه ب كد مح منى مي

المه آل عمران: ۲۰۱ م معلوم مواکہ اللہ تعالی کے ساتھ موال کرنا جائز ہے۔ أنبك نودت التباء: ا سم مورت الاحزاب: 21 ه. اب الگ دسالہ کی شکل میں ہی ملوع ہے (مترجم) ٢ اس مديث ك رادى جاير رضى الله ' منہ ہیں۔ عد اين الى ماتم ني العلل ار ١٠ ٨٠ الاحاديث النعيذ رقم ٨٣ الراليواؤد تدى الم تدى ي اس مدعث کو مجح کما ہے۔ مجح این حیان عل عبداللہ بن مسعود سے میں موی ہے۔ یز محابہ کرام کی ایک مامت سے بھی اس کی حل موی ول متمدا كالنظ مديث على مح ب-الدمسلمارة ۲ ا۔ مح ابن حبان ملے ۲ ۳ استماری سمار مسلم

#### rra

The second of th

| •                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ماز اوا کرنے والا جو نماز پر مداومت | ۵ ۵۔ بخاری مسلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| كرائے اس كواس كى فماز محرات كے      | ۵۷ نمبر۸۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ارتکاب اور ان میں واقع ہوتے سے      | 19,1202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| روک دے گی۔                          | . *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| rr+,r=r0                            | 9 ۵۔ بحمرِ اللہ علامہ البانی کی محتین کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1,92,920                            | ماتھ می ادر ضعیف الجامع السفیرے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1,99,1,102                          | دونول مجمومے ابور طباعت سے آراستہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1,475.41                            | ہو کر بازار میں آ گئے ہیں (حرج)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| وس فته منبلی ۳ ر ۱۲ ر ۱ – ۲         | 99/1240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| raminan                             | I FOR THE PROPERTY OF THE PROP |
| IMAJILM.                            | r, rr - 24r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 142-140,4-41                        | WELLTON THE THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 194,727                             | ۲۲۵ منی ۲۹۸ نیرا ۲۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7,700                               | 1.1/1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ه ۱۱۲۰۸ ۲۰۵۱ (۲۰۸۰ م                | ררבטווי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7,74,727                            | 44/4/14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 277,027                             | ۱۰۱۵ مخدا۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۸ سمپ نمبره ۱۱۳                     | ١٩٠ ق ٢٥٩ مرك مودك س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ۹ س جلد ۸ ق ۲ صفحه ۱۹               | MAN, MLZ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11/0/1-00                           | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 107,760                             | " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۲٫۳۹٫۱۵۲                            | 1,11113-28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1,111.00                            | م 2- فضائل الثام منحه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19,7-00                             | 1,174.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

۹۹ م تاریخ خطیب بغدادی ار ۱۲۳ ٠٠٠ اينا ١ ار ٢٣٦ ١٠١ اقتناء التراط المشقيم مني ١٦٥ 1027941. 111,74-1-7 ۲۱-۱۸ منح ۱۸ - ۲۱ ١٠٥ مقالات كوثرى مقيه ٢٠٥ ٢ • أله المام ابن الى حاتم "اصول السنة و أعتقادالدين " ك أخر من تحرر فهات یں میں نے اپنے باب رمنی اللہ عد ے سنا فرائے سے کہ الل بدحت کی علامت یہ ہے کہ وہ اہل جدےت پر لحقن و تطنع کرتے ہیں اور دعاوں ک علامت ہے ہے کہ وہ اہل مدے کو حثويه كمت بي أكد اماديث كا ابطال كيا ۵۰۷ مقالات کوٹری منجہ ۱۸ 😘 ٨ - ١٠ ين تے ارمال كي معتف ك ضعف کو ایک سوال کا جواب وسیع ہوئے ذکر کیا ہے جو جلہ السلمون مرب کار ۲۸۸ - ۲۹۳ عل اثامت ذي يو چا ہے۔ ١٠٩ تطيق مؤروه م

47/4-64 187/1-22 1/1-4A IAO, YLZ4 1,111. 144041 79-A7 7,744.47 PA-,0-AF 129,1-40 ۸۲ مه جلو۲ ر ۲۲۹ ر ۱ PIY, PLAZ 17,7244 ۵۸ مؤد۳۳ ٩٠٠ سورت المؤمن : ٢٠ و و سن ممایل می حن سد کے ساتھ موی ہے۔ ۱۳ و ماکم از ۹۱ ۳ م 1- اين الس رقم 4 م سو 197, PC 27-40 10-11-97 ٤ ال مورت الاجاب : ١٩ ۱۸ م مثلاث سل ۲۸۱

ryr-ryi jidi.

#### 15.

| مؤمه                                 | الدائد الرااء               |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| ١٣٥ ال رمال كالم الوش ب              | الدينوي ۱۹ ر ۳ م            |
|                                      |                             |
| اور ہے وسالہ کھیج ہو کیا ہے۔         | ۱۳ فبر۸۳<br>مرور د          |
| ١ ٣ ١ ماري تلف مسعة ملاة التي        | ۱۱۴۰ مقالات کوئری منوسه ۳۹  |
| ملي الله عليه وملم متحديد الخيع فالث | ۵۱۱ ملح،۱۲                  |
| ا كمكتب الاسلام لماحظه فرماتيم.      | الل مؤم ۳۹ س                |
| ۱۳۵ مخت                              | ے الد مقالات کوڑی ملحدا ۳   |
| ۱۵۵ ملی۱۵                            | ۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱                  |
| ٩ ٣ ١. "أسد الغابه" عن قاطمه بنت     | 147/1419                    |
| ارد کے مالات کا مفالد کریں۔          | ۲۰ به مقالات کوژی ملحه ۳    |
| ٠٦٠ مخر١٥                            | Ne yruri                    |
| Secretary and and                    | rymmyram                    |
| ۲۲ ساملی                             | Prograire                   |
| refurr                               | ۲۰۷ منی ۲۰                  |
| ۱۳۳ مقا۱                             | ramyaura                    |
| - ۱۲۵ مخده                           | ۲۲ ما موده                  |
| 1/1171/1111/1147                     | ۱۲۷ مؤد۲۲                   |
| (1,144)442                           | ۲۸ مخت ۲۲ م                 |
| 7,88,74A                             | 7,710,7479                  |
| 41/1411                              | • ۱۳ ا معن فرس ۲۰۱۳         |
| 27,17.40.                            | radouri                     |
| ۵۱ نبر۲ ۳۹                           | ۱۳۰ مل ۱۳۰                  |
| IZATITUT                             | rachurr                     |
| ryryryruar                           | ٢ ١ ١ مقال كف اور الرأ يليك |

| 740,744A        | 0.,1-100 2,1-101                    |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1,777,7429      | FOLILIANA                           |
| יאנו, פרז, ררי  | A7,7402                             |
| F74-F77,44AI    | 7,79,77400                          |
| II/TUAT         | ٥١٠ ملماه                           |
| F,ILAT          | ١٠ ل ملح ١٦٠                        |
| 7,444           | ווט שנויין                          |
| 1,1.140         | ר אר ארון זי                        |
| 7,74,74AY       | r/IP+44P                            |
| ۱۵۰ مل          | 7A/ALIT                             |
| 10,741          | ۵۲۱ ملیکما                          |
| ۱۸۹ مؤم         | וריו,רטיו                           |
| ۱۹۰ نبر۳۲       | 177474                              |
| الجار مؤرس      | ۱۲۸ فیز۱۲۰                          |
| 1,140-141       | 197,1499                            |
| ۱۹۳ می          | ۱۱۸۰ فرک ۱۱۸                        |
| 107,7497        | ا ٤ ل مورت القرو : ٢٩               |
| A4,A"PAZ,ZJ40   | ۲۲ لـ مورت الافراف: ۲۲              |
| 184,0,191       | ۲۲ ـ ۲۲ ـ ۱۲۳ مورت القيام : ۲۲ ـ ۲۳ |
| ۱۹۷ من الکواک ۹ | ۲۲ سلم                              |
| 127,7494        | ۵۷۵ مورت بولن:۲۷                    |
| الماملي         | ۲ ع اس کا اردو ترجمہ بازار عل       |
| 1,40.00         | وستياب ب                            |
| 10-,1-4-1       | 144,744                             |
| ·               |                                     |

|                    | tan tan                        |
|--------------------|--------------------------------|
| リノトリジェト・ト          | ryroryrerry                    |
| 07.r·r             | 7,177,1477                     |
| ۲٫۱۲۰۲۰۴           | restarra                       |
| 101,044-0          | rryourre                       |
| ۲۰۱ نېر۳ ۱۳ پرالنې | 7,0828                         |
| ۲۰۷ منی            | rrojerri                       |
| ۲۰۸ متی ۲۰         | ryirtyiarr                     |
| ۲۰۹ منی ۱۰         | riediarr                       |
| ۲٫۳۷ ت             | ۲۰۰۰ منی                       |
| ۱۰۱۱ فبرا۲۰۱       | ۲۳۵ مغیر                       |
| ۲۱۲ مؤر۲۲          | ٢٣٧ م ي بعض امان ي تخريج       |
| 1,rrurir           | ارداء الفلل رقم ١١١٢ عن كي ہے۔ |
| r+0,1_rir          | ۲۳۷ ملی ۵                      |
| 1++/۲-210          | ۲۳۸ یخاری مسلم                 |
| 117-140,10 FE -117 | ۲۳۹ منداند دفيروا مند مح ب     |
| 7,77,7116          | ۰ ۲ ۲ سال منجریم               |
| 4,449,142114       | 1995-rr1                       |
| 111 منی ۱          | 1,47,1277                      |
| rr2,r.rr•          | 1./r_rer                       |
| ۱۲۱ مثل            | 414/4-44                       |
| ۲۲۲ مؤدام          | ****                           |
| ۲۲۳ نبو ۱۵ مرانغ   | rarcten                        |
| ۲۲۳ نبرواا         | r+4,r=rr2                      |
| ۲۲۵ مغر۲۲          | 1,747476                       |
|                    |                                |

#### rrr

| 1273 L127                         | rro-rryrere.        |
|-----------------------------------|---------------------|
| 7,79,782728                       | r,41Lr0+            |
| 1,777,7420                        | # P+/1-101          |
| רצים אונורים                      | 110/1-101           |
| 187,7424                          | ۲۵۳ ـ جلد۲ منحد ۲۵۳ |
| 224/2/8-24                        | ۲۵۳ مغا۲۳           |
| 14.30-21.69                       | ۲۷۳۰ بلد۲ ملحد۲۲    |
| r,01-14+                          | rryitar             |
| 07/12781                          | ۲۵۲ ملمنامل ۲۹۵     |
| ٢٨٢ ما ١ م ٥ " أوب المغرد لبخاريٌ | ۲۵۲۰ ملد۲ متحد۲۸۲   |
| منيه ١١ طبقات ابن سعد ا ر ٩ ٢ ٣ ا | 19072709            |
| مجع الزوائد مني ٨ ر ٢٤٣           | 1277-111            |
| ۸۳ سـ سورت القرقان : ۲۳           | 192/1-191           |
| ۲۸۳ سورت الامراه : ۲۸۳            | Pipierr             |
| ۲۰۳۵ نبر۲۸۵                       | IPTACTAC            |
| PALACEAY                          | 1,0-17              |
| 749,1LTA2                         | 19+,/1+c140         |
| リアリドスニススム                         | P12,10711           |
| ror, I, ILAA                      | 11/2/11/2/11/2      |
| irruirryrung                      | ryrigerya           |
| 101/141                           | ir,ourse            |
| 7,00,1497                         | r,11,042.           |
| regrand                           | 1/198/1941          |
| r.r,r_rqr                         | r, LA, FLELT        |

聖職選門者人となるとはははないとなって、

|                                | ÷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ے اسمہ مورت الخم ہو۔ م         | r,4r,J=140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۱۸ سے سورت افساء ۸۲            | 47,0-194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 19 سب سورت المائفال ٢ م        | ع ٩ س ميساكه الم منادي في واليل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| A130-471                       | التدر" ملدا مخمه ۲۰ ص اس ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 47,0471                        | مرادت کی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7,100-277                      | ۲۹۸ سورت النماء ۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ۲۳ سا اللکی لبت ے اللک         | ٩٩ س. سورت الانفال ٢ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| مغرب (مرایش) کے بیازی طاقہ میں | ٠٠ - الاکام ٥ ر ١٤ - ١٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ایک تعبہ کا نام ہے۔            | 91/1-201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7,1040-475                     | Aryteror                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| riggerra                       | 7/199/10-1707                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ۲۱س مؤ.۲۱                      | 2471220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| irrio erre                     | ۲۸۰۰ سنده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| TT4,72.77A                     | 7,710,647.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| r,1910-779                     | 184717584                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7771/688                       | raplemen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ۲٫۳۱۳٫۱۰۳۲۱                    | المعتر مؤال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 141,1-17                       | r/11/8-2710                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| rymmyamm                       | rymerii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| AFJYLFFF                       | r/1142PIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 147-141/7-770                  | الماد |
| וועליבוו                       | 1/17-17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 101,1476                       | 10-11/11/11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 700,7L77A                      | APALPIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 24-28,4-84                             | 141,9277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۳ ما ۱۳۸۵ ما                         | rro-rrr/r-rr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 127,12710                              | ا۲/۱۰ ار۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| r,100,0-744                            | 710,2JPP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۷۳ تېرا۱۱۳                            | r2+,r.rrr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ************************************** | rra,yerr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P41,22844                              | 710,2JF0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۰ ساملی۱۹۸                            | 11A-116/8-887                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ا کا سال منجد ۲۰ سال                   | 710-718,6CFF4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| - POI, PUT 27                          | 1007CP#A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۲۷۳ ملی ۱                              | 1 4 4 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| , r,r2j.r2r                            | 107,1470+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 20س نمبر1۳۵                            | r_r,1+_ra1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۲۰۱۱ ملی مسل                           | 120,9470r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤ ٤ ٣ و فاهل حرجم مولانا مو م          | rryplap                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ظیل نے اس کتاب کا اردد ترجم            | ۲۲۸ مولاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                        | 444/44780                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P10/1LP2A                              | 7,1.704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| r. p. f r. c 1                         | 120,1002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FFFILEN                                | 12.,1.701                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 101-117/1-11/N                         | 27,4401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| LT30LTAT                               | mir/r'r/ruri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20,1-47                                | الاسرطوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ۳۸۳ نمبر۱۵                             | ran, tar, curar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Allege and the second second           | The state of the s |

| " " " " " " " " A A / L L T + A | 112,1470              |
|---------------------------------|-----------------------|
| ١٠٠٨ مثلم الحد ١٠٠٠             | i rayraman            |
| ١٩٨٠ لبر١٩                      | 1,40,12742            |
| " POAJICHII                     | 7,110,42              |
| ۱۲ اس مؤه ۱۱                    | 740,1,1274            |
| TOTAL TOTAL                     | 180,7089              |
| שושונדנשו                       | ורש זו אח לקשו        |
| מות לבורי מי ביי ביי ביי        | 21,147                |
| ۱۲ این مخترک ۱                  | r/r=mar               |
| ۲۲۱۰ مخا۲۱                      | ##1,ruma#             |
| ۱۸ می جادی فیوی از مخلوط خاحری  | 20,12790              |
| ے معلل ا                        | ۳۹۷ مؤه العاملة عالم  |
| r.v-1.7.1.414                   | 1/174-294             |
| ۱۵۱۵/۲۰۳۰                       | ۱۹۸ مؤسره             |
|                                 | Section of the second |
| 002,7771                        | raireduree            |
| 100,494,477                     | WAA W WAL             |
| Action Committee Committee      | 790,7°-1              |
| 11277277                        | 7+7-7(17)             |
| rr-rr1,1200                     | ۱۵۵٫۱۰۳۰۳             |
| ۳۳۵٫۱۰۳۲۱                       | 7,01,4,7,7,7,70       |
| iro,ierre                       |                       |
| ۲۸ سم مؤه۱۱٬۵۱۱ - ۱۲۵           | 1/11-1-0              |
| ۲۹سـ ۲ را ۱۲ من الحادي          | ۲۰۷۰ مؤر۱۹۵           |
| 172-177/1-177                   | 127,127.2             |

| 147-1400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | المال المالي                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| rr/1.407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | רוואריה                       |
| rr. 'rro, 1_ro2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tryrærr                       |
| ٨ ٥ ٣٠ أارد على التعقيب العد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 201,220                       |
| 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥ ٣ بهد الردعلى الحبثي ملجدًا |
| 17,19,1°09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲ ۱۳ سر متحدا                 |
| 1. 10 mg - 17  | ۷ ۳ ۲ ساسه صلحام              |
| PARIS PARIS SALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rpajieppa                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | roograry                      |
| المراجع المنافع المناف | 946/1-44                      |
| ۱۲ س بخاری در ۱۲ سلم سور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rapyrapi                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳ست ق ۱۱۱۲                   |
| eron of the state  | P++14-PFF                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲۳ سم مقر۱۱۰۵۱                |
| アンドーアイアノア・エアイイ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rrollero                      |
| 12470-114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74A-744, P-784                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1718-486                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/14/9-MMA                    |
| market recovered                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 064-0651-664                  |
| 1,7790LT21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | - TEP/PLP0+                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00,20001                    |
| ALTER PHIPLIPLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | orzilaror                     |
| ٢ ٢ مد احد في المند اروا.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۵۳ سم منجد ۱۹ سام             |
| ین جی اس کا حل معد ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AMAMALMOM                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |

#### rra

|                           | •                          |
|---------------------------|----------------------------|
| 1A+, PLP44                | 11-41-420                  |
| 121/1-0++                 | 114 117 140 1 LT 64        |
| 141,4001                  | 22 ممد متحفا ک             |
| r-1,rr0-0.r               | 6+11-121                   |
| 08-08/8-008               | 7,77,1,77J-829             |
| r=1/14-0+M                | 409/1/1644                 |
| ۵۰۵ مغ۳۳ ۳۳               | IAP, TAPAI                 |
| ryr,r.0.4                 | PTZ/TLPAT                  |
| 1+1,7-0+4                 | 197744                     |
| 177-171,0-0·A             | T+1/T-MAM                  |
| r41_r40_1r-0-4            | 10-18,8-80                 |
| rr-r-ol·                  | ۸۲ مد پخاری مسلم           |
| ١١٥-ق ١٨راكته فح الار     | ۸۵ ممد سورت العلق : ۹ - ۱۰ |
| منورہ میں مخطوطہ موجود ہے | ۸ ۸ مل مورت الور : ۱۳٪     |
| ۱۳۸-۱۳۷۱مار۱۳۴            | IPY/ILMA1                  |
|                           | ۲۹۰۔ ار ۲۱۷ سال ای کا ہے   |
| 1,9,7-017                 | rel/lerel                  |
| 7487.018                  | 1. Terrar                  |
| 7477-010                  | 121,0479                   |
| ra,i.oiy                  | •                          |
| 142,22012                 | ۵۰٫۲۰۳۹۳                   |
| INITEDIA                  | 779,7474                   |
| 1/14/2-019                | 17,7494                    |
| 144,8-010                 | 741,71.742                 |
| ۵۲۱ تم۸۲۲                 | 40,7474                    |

PIYP\_OFF 169-164, 2-027 79,7-075 719,7-07L ۸۳۵-۳۷۱۱ ۹۲۸ 29675-076 01-0-11-010 ۳۸ مارار ۳۸ K++ 11+-07+ ٣١١٦ - ٢١١٦ 1,202/4 ام حب بره 1742-047 ۸۲هـار۱۹۹ 7A,1-079 ۳۲۵-۳۱۸ والمعرض فبراا المانظه فرائمن ٣٢٠١٥ م ا ہم منتب یم ای لمن ہے ه ۲۰ مد ۱۰ را ۱۰ ۲۱ "نفات" إنما فو نامر عي مي PP/PLORY 41-180,8-086 ۵۳۲ مسلم دفيرو 1,120,7-044 704/1-0/9 7777007 ٥٥٠ ل١١١ 12 - 11 / 1 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 ۵ ۳ ۵ نبره ۲۰ ۱۱۰



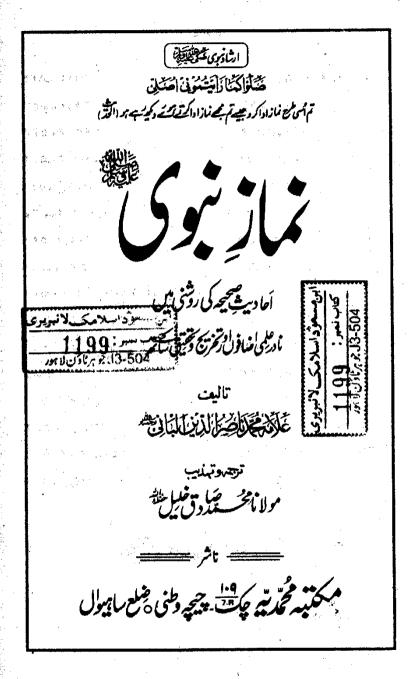

.

# چيلهم طعات



















# مراجه والمراجع الفضل ماركيث أدوبالارلام ور

MOb:0300- 4826023,042-37114650 E:mail;maktabah\_muhammadia@yahoo.com & m a k t a b a h \_ m @ h o t m a i l . c o m

